

علال مي المين الم



بچوں کے لئے دلجیب اور سبق آموز کہانیاں

بسندفوموده اشتیاق ایک مرز بچل کااسلام جع وترتيب محمر كسكك مارين جامعة فاروقيه كري

وارزاهرت

#### جمُدُ حِقُوقَ بَي فَالْهُ رَحِفُوطُ هُيْنُ 11040408

🚓 بيت العلم رسف بكشن اقبال بلاك ٨، كراجي 🖈 زم زم پبلشرزنز دمقدس مسجد،ار دوبازار، کراچی 🖈 دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی 🚓 بیت القرآن،ار دوباز ارکراچی ☆ قد کی کت خانه ،آرام باغ ،کراچی 🖈 ادارة القرآن السبيله چوك، كراچي ☆ صدیقی ٹرسٹ السبیلہ چوک ، کراچی ☆ مكتبهالقرآن، كراچي 🖈 مكتندرهمانيه،اردومازار،لابور 🖈 مكتبة الحن،ار دوبإزار، لا مور 🕁 مكتبه سيدا حمشه بيد، اردوبا زار، لا بور 🖈 كت خانەرشىدىيە، رادلىنىدى 🖈 كتندرشيديد،كوئنه 🖈 دارالقرآن آکیڈی بحله جنگی، بیثاور 🖈 عزیز کتابگھر،گفنٹهگھر،سکھر 🖈 حافظ اینڈ کو، لیافت مارکیٹ، نواب شاہ 🛧 بيت القرآن، چپوکئی هميٰ ، حيدرآ باد 🖈 علمی کتاب گھزار دوبازار ،کراچی

### تاب کانام ..... کہا نیوں کی دنیا اللہ کے دیگر ہے:

تاریخ اشاعت..... ایریل 2008

دأرالهدئ

دفتر نمبر۸، شاه زبیب ثیرس نزد زم زم پېلشرزار دوبانار کراچي

+92-021-2726509:

موبائل :

+92-21 - 0300-8213802

اي ميل :

maktaba\_darulhuda@inbox.com

#### مكتبه بيت العلم

نز د: جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ثا دُن كرا جي -

Ph: +92-21 - 2018342

Fax: +92-21 - 4914569

## فهرست مضامين

| صفحهبر     | عنوان                    | نمبرشار |
|------------|--------------------------|---------|
| 1          | الله و مکيور ہا ہے       | ı       |
| γ,         | چیموٹے چیموٹے دانے       | ۲       |
| 9          | ایک تقی ما نو            | 44      |
| 11"        | پياسا کوا                | ۴       |
| 10         | اسكول                    | ۵       |
| <b>*</b> * | سوالات                   | ۲       |
| 77         | كيما جالاك .             | ۷       |
| ra         | <u> پچموااورخر گوش</u>   | ٨       |
| 1/2        | بھائی جان کے جوتے        | 9       |
| m          | اچھالڑ کا                | 1+      |
| <b>m</b> r | گلوگلهری اور آحیجو آحیجو | 11      |
| <b>F</b> A | سوالات                   | 11      |
| 4,4        | لا کی بری بلا ہے         | Im      |
| ۳۲۳        | عقلمندكسان               | ۱۳۰     |

| ra           | الله تعالی کے احسانات     | 10         |
|--------------|---------------------------|------------|
| γ <b>Λ</b> - | میلی کا پٹر               | או         |
| ٥٣           | گائے کی سچے سہیلی         | 14         |
| 41           | سوالات                    | 1A         |
| 44           | کسان اور چور              | 19         |
| ٧٨           | اونٹ اور گیڈر             | <b>r</b> • |
| ۷٠           | شيراور چو ہا              | <b>1</b> 1 |
| ۷٣           | احمد کی مرغی محمود کے گھر | rr         |
| ۸۳           | بلال بیگ کالال کیک        | ۲۳         |
| ۸۷           | انسانیت کی خدمت           | 417        |
| 9+           | سوالات                    | to.        |
| 95           | بيكرى والا                | 74         |
| 90           | آ نه دوآ نه کھوٹا آ نه    | rż.        |
| 1+14         | ایک دن کی سرگزشت          | <b>F</b> A |
| 11+          | ہزار دینار                | 79         |
| 111          | یے الفاظ اور ان کے معانی  | ۳.         |

ı

کسی اللہ والے کی مجلس میں حاضرین سے پوچھا گیا کہ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سوچ اور علم کے مطابق جواب دیا۔! کثر لوگوں کی رائے تھی کہ' حلال کمانا' یا' پچ بولنا' اس دور کامشکل ترین کام ہے۔ مگر سوال کرنے والے نے خود اس سوال کا جواب بیدیا کہ اس دور کامشکل ترین کام' اینے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنا'' ہے۔

ظاہر ہے کہ بچے کھانے پینے کی چیز نہیں جنہیں خراب ہونے سے بچانے کے لیے فری میں رکھا جائے یادیگرا نظامات کیے جائیں۔ بچے فقط سونے چاندی کی طرح بھی نہیں کہ انہیں تجوری میں بند کرکے خطرات سے محفوظ کر دیا جائے۔

اس ساری صورت حال کے باعث سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس سوال کا آسان
اور قابل عمل جواب سے ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرنے
کے علاوہ عملی نمونہ اپنی سیرت و کر دار سے بیش کیا جائے اور ایسے اقد امات کیے جا کیں جن سے بچوں پر
اچھے اثر ات پڑتے ہوں اور بر بے اثر ات سے ان کی حفاظت ہوتی ہواور بس! بظاہر قانونِ خداوندی یہی
ہے کہ جو پچھانسان کے بس میں ہووہ کر ڈالے تو جو پچھانسان کے بس میں نہیں ہوتا اس کا انتظام اللہ تعالیٰ
فرما دیتے ہیں ۔ لیکن میہ انتظام بقدر جذبہ و کاوش ہوا کرتا ہے۔ جتنی کوشش انسان نے کی ہوگی اور جتنا
اخلاص انسان کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی کے بقدر آئے گی۔

محض الله ہی کی توفیق ہے بندہ کو حضرات اسا تذہ کرام کی سرپرستی میں پچھکام کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اس سلسلے کی پہلی کاوش'' ذوق وشوق'' کے نام سے پانچ حصوں پرمشتمل شائع ہو چکی ہے اور اب الجمد للہ نضے منے نونہالان امت کے لئے تربیتی کہانیوں پرمشتمل کتاب'' کہانیوں کی دنیا'' کے نام سے پیش خدمت ہے۔اللّٰدرب العزب اس کو قبول فرمائے اوراس کو نافع عام وتام بنائے۔

اس سلسلے میں بندہ ان حضرات کا تہددل سے شکر گزار ہے جنہوں نے بندے کی وقا فو قاحوصلہ افزائی اور رہنمائی فرمائی جن میں خصوصاً اساتذہ مدرسہ بیت العلم واساتذہ جامعہ فاروقیہ واساتذہ دارالعلوم واساتذہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، احباب شعبہ تصنیف و تالیف مدرسہ بیت العلم اور شخ محترم بھائی واصف منظور صاحب دامت برکاتہم شامل ہیں۔اللّدرب العزت ان اکابرین کا سامیہم پر سلامت رکھے اور جمیں ان سے استفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔

آپ تمام حضرات اورخصوصاً اہل علم احباب سے درخواست ہے کے غلطی پر بندہ کوضرور متنبہ فرمائیں اور اللہ رب العزت مرتے دم تک دین کا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

آمين

محرسعد

## اللدو تکھر ہاہے

ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھااس کا نام عبدالرحمٰن تھا۔

اس کے تین بیٹے تھے تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔

ایک مرتبہ عبدالرحمٰن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایس جگہ جا کر کھا ؤجہاں تہہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کا میاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔

تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے



د وسرے دن عبدالرحمٰن نے پھر بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔سب سے پہلے بڑے بیٹے عبداللہ سے پوچھا۔

کیاتم اس کوالیی جگہ کھانے میں کا میاب ہو گئے جہاں شہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟

عبداللہ نے جواب دیا''الحمدللہ ابا جان ....! میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جاکر کھایا وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھر ہاتھا۔''

پھرعبدالرحمٰن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پو چھا''یوسف! تم بتا ؤتم نے کیا کیا؟''

یوسف نے کہا!ابا جان میں نے وہ سیب کمرے میں بند ہوکر اندھیرا کرکے کھایااور مجھے یقین ہے کہ دہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔

عبدالرحمٰن نے تیسرے بیٹے ہے یو چھاسلیم!تم نے کیا کیا؟''

سلیم نے کہا ابا جان میں نے کتاب اسائے حسنی میں بڑھا ہے اللہ کا ایک نام ہے'' البصیر'' ہرایک کو ہر حال میں دیکھنے والا میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا ٹیکن مجھے کوئی الیمی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہواللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں اس لئے میں بیسیب نہ کھا سکا۔

عبدالرحمٰن اپنے سب سے جھوٹے بیٹے کی عقلمندی پر بہت خوش ہوا اور

اس کوا نعام دیا۔ پھرعبدالرحمٰن نے اینے بیٹوں سے کہا.....

میرے بیارے بیٹو....! بے شک اللہ ہم سب کو ہر وفت ہر جگہ دیکھا ہے ہماری باتوں کوسنتا ہے اور بوخیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصَّدُوْدِ ، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔

الله کی نافر مانی سے ہروفت بچواورالله کے سارے احکامات پر ممل کرو جس پر الله تم سے راضی ہوجائے گا اور تہہیں دنیا میں راحت ....سکون .... اطمینان ....عطا کرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل کرے گا جہاں انعمان جو چا ہے گا وہ ہوجائے گا ، انسان کے دل میں جو چا ہت ہوگی وہ پوری ہوجائے گی ، جنت میں ہم ایک پر ندہ دیکھیں گے اسکے کھانے کا ہوگی وہ پوری ہوجائے گی ، جنت میں ہم ایک پر ندہ دیکھیں گے اسکے کھانے کا جی چا ہو فوراً بھن کر پلیٹ میں آ جائے گا ، پھراس کی ہٹریوں پر الله دوبارہ گوشت اور پر اگا دینگے اور وہ اڑ جائے گا تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہونگے۔

### جھوٹے جھوٹے دانے

کسی جنگل میں ایک منتھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔

تنظی چیونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور تنظی چیونٹی کے لئے مزے دار دانے لاتی ،لیکن جب اس کی ماں بیار اور بوڑھی ہوگئی تو دانہ لانے کی ذمے داری تنظی چیونٹی پر آ پڑی ۔

اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے پہلے بہت سادانہ جمع
کرنا ضروری ہے تا کہ سردیوں میں آ رام رہے اورخوراک بھی آ سانی سے ملتی
رہے نظی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چنددانے گھر تک لے
جاسکی ۔ پھراوردانے لانے سے انکارکردیا۔

اس کی ماں نے فکر مند کہجے میں کہا

' ' نضی! صرف ان چند دا نول سے تو کچھ نہ ہوگا۔ آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے۔اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔''

تنظی نے کہا'' یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں تو صرف چند دانے لاسکتی ہوں۔اس سے زیادہ نہیں۔'' یہ کہہ کر شخی سوگئی۔

ا گلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔اس نے سوچا کہ میں

اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی ۔اسے ایک درخت کے قریب بہت ہی چیونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب بہنچی تو وہاں روٹی کے بے شار ککڑے یڑے تھے۔

اس نے دیکھا کہ جو چیونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جارہی ہیں۔ جبکہ بڑے چیونٹے بڑے بڑے دانے منھ میں دبائے جارہے تھے۔اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل بڑی ،لیکن ابھی چندقدم چلی تھی کہ تھک گئی۔

اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر نھی پرترٹر ی اس نے کہا:'' بھئ نھی کیا بات ہے؟''اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑیں۔ بڑی خالہ نھی چیونٹی کوایک درخت کے قریب لے گئے جہاں ٹھنڈی چھا وُں تھی۔

بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا'' تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جا ؤبڑے دانے تم نہیں لے جاسکتیں۔''

اچھا دیکھونھی! تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچا وَاور میں بڑے بڑے دانے تمھارے گھرلے کرچلتی ہوں ،لیکن ایک شرط ہے۔''

''خالہ! مجھے ہرشرطمنظور ہے''نتھی خوش ہوکر ہولی۔

" تم ہرروز تین گھنٹے کا م کروگی۔ ' خالہ جان نے شرط بتائی توسفی نے

فوراً کہا کہ اسے بیشرطمنظور ہے۔

دن گزرتے گئے چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے جھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے نھی کے گھرلے جاتے۔

منظی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھیں کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کررہے ہیں۔ جب تنظی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور یا بندی کرنے کی تا کید کرتیں۔

''نظی! بس اب دانے جمع کرنا بند کردو۔' ایک دن خالہ جان نے نظی سے کہا۔'' خالہ جان! میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔' 'نظی نے جواب دیا۔اصل میں نظی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔'' بس نظی! خوراک بہت زیادہ جمع ہوگئی ہے۔اتن کافی ہے۔' خالہ جان نے نظی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر نظی اور خالہ جان اپنے گھروں کوروانہ ہوگئے۔

دن گزرتے رہے۔ نھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کرنھی خالہ جان کی شکر گزارتھی۔ایک دن جب سردیاں زوروں پرتھیں۔سب جانوراپنے اپنے گھروں میں آرام کررہے تھے۔ کہ اچا تک نھی کے گھر کے دروازے پردستک ہوئی۔ نھی نے دروازہ کھولاتو خوشی سے اسکی چیخ نکل گئی۔مہربان خالہ جان سامنے کھڑے ہے۔

منتھی نے جلدی سے انھیں اندر بلالیا اور ان کی خوب خاطر کی ۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گز ارتھیں ۔

''خالہ جان! آپ کی بہت بہت مہر بانی!''نٹی نے خالہ جان سے کہا۔ ''کیوں نٹی! کس بات کی مہر بانی؟''خالہ جان حیرت سے بولیں۔ ''خالہ جان! آپ نے بیاتن ساری خوراک جوہمیں دی۔''نٹی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔

''اچھا! خالہ جان نے قبقہہ لگا کر کہا'' لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں لے گووام میں جمع کی ہے، جوتم لائی تھیں۔''

''خالہ جان! وہ تو چھوٹے دانے تھے۔ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیامقام ہے۔''

'' خود دیکھوگی تو پتا چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے۔ وہ جوتم نے جمع کی تھی یا بیہ بڑے دانے جو میں نے تمھارے گھر میں جمع کئے ہی۔' خالہ جان نے کہا اوراس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ تھی کواپنے گھر لے جارہے ہیں تاکہ اسے خوراک دکھا سکیں۔اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان تھی کو لینے گھر روانہ ہوگئیں۔

''ارے خالہ جان!' نسخی کے منہ سے حیرت کے مارے جیخ نکل گئی۔''کیوں نسخی! دیکھاتم نے کتنی خوراک جمع کی ہے۔اب بتاؤوہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے!' خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔''خالہ جان! میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کرسکتی۔''اس نے زورز ورسے نفی میں سر ہلایا۔

'' ویکھونظی!''خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا'' بیسب خوراک تم نے جمع کی تھی۔ بیاس لئے بہت زیادہ ہے کہتم نے ایک مہینے میں ہرروز بہت محنت اورا کیان داری سے کام کیا۔

تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی با قاعد گی ہے مسلسل کیا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یا در کھو! محنت اور کام کو با قاعد گی سے کرنے میں ہی کامیا بی ہے۔ اتنی بڑی کامیا بی کہتم حیران ہوجاؤگی۔ اتنی حیران جتنی کہتم اب ہور ہی ہو۔''

پھرخالہ جان نے تنھی کواس ڈھیر میں سے پچھ خوراک اور دے دی۔ وہی ننھےاور چھوٹے چھوٹے دانوں پرمشتل خوراک نیھی نے خالہ سے کہا۔

جزاكِ اللَّهُ خَيْرًا

''الله آپ کوبہترین جزائے خیرعطا فر مائے''

## ا يک تھی ما نو

ا یک تھی ما نوبلی ، جوکسی کی چہیتی یالا ڈ لی نہھی ۔

اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آئکھ کھولی اور پھراپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعدایک قصاب کی دکان کے پاس گندے نالے پررہنے گئی۔

وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن را نو بلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی اوراس کا بھائی شانی بلّا ایک خوں خوار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا۔

وہ ذرابڑی ہوئی تواس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔

مانو بلی کئی بارا پنی ماں کے باس گئی کہ شایدا سے پہچان لے ،کیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کرملتی اور مار پیپ کر بھگا دیتی ۔

مانو بلی نے بھی آ ہتہ آ ہتہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور بوں ہی گلیوں میں آ وارہ پھرنے لگی۔

ایک دن اچا تک اس نے اپنی بہن را نو بلی کو دیکھا جوایک بہت بڑے سے لان میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارالیکن اس نے بھی بہن کو پہچانے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھرسے نکال دیا۔

مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ با ہر نکلی تو ایک نہایت گندے بچے نے نشا نہ
لے کرایک پتھرا سے دے مارا۔ پتھراس کی ٹانگ پرلگا اور وہ کنگڑ اکر گر پڑی۔
بچے کے ساتھی اس کے اس سنہری کا رنا ہے پر قبیقیج لگانے لگے۔
مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی
ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کراس پراپنانشا نہ نہ آز مانے گئیں۔

اسے انسانوں پرغصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پرظلم کرتے ہیں اورانھیں کوئی پچھنہیں کہتا۔

وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچے سے اس کا واسطہ پڑا۔

بے کواس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ پھھ دیر بعد وہ اس کے لئے ایک پیالے میں دودھ لے آیا۔

ما نو بلی پہلے نوجھجکی اسے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی۔

اس نے بچے کی طرف دیکھا جو دور جا کھڑا ہوا تھا۔ ما تو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ آٹھی۔اس نے جلد ہی سارا دودھ پی لیااور لیٹ گئی۔ بچہاسے بچکارتا ہوا آگے بڑھا اور بڑے مہربان ہاتھوں سے اس کی زخمی ٹا نگ ٹولی۔

پھروہ اندر چلا گیا تو مانو بلی نے بھا گنے کا سوچا ،مگراپنے اس نئے مہر بان دوست کو چھوڑنے کواس کا جی نہ جا ہا۔

آخر بچہآیا تواس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی ۔مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو پچھ سکون ہوا تو وہ سوگئی۔

ا گلے دن بچہا سے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔اس کے والدین بھی مانو بلی کومہر بان اور اچھے معلوم ہوئے۔ چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے گئی۔

مہربان بچہاہے لے کر ہا ہر جاتا ،اس کے لئے اس کی پیندیدہ غذا کیں لاتا۔اسےصاف ستھرار کھتا۔

مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا۔ان سب کی مہر بانیوں کا صله اس نے بید دیا کہ اس گھر میں سے تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پرمجبور کر دیا۔

لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کرڈ الے۔ جب وہ آئی تھی چوہوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ان کا کوئی حربہ کا میاب نہ ہوتا۔ مانو بلی حجٹ انھیں بکڑ لیتی اور کھا جاتی۔ ا چھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے گئی تو مانو بلی آ ہستہ آ ہستہ کام چور ہونے گئی۔ کھا پی کروہ سارا دن اور رات سوتی رہتی۔ اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی۔ کہھی پی لیتی۔ کہھی دوسری چیزیں بھی چیکے سے ہڑپ کر جاتی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہوگئے۔ چلنا پھرنا اس کے لئے دو بھر ہوگیا۔

ایک روز چوہوں نے باور چی خانے پر ہلا بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی، مگر جلد ہی تھک گئی۔

چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے تھے۔ وہ ہرروز ادھرادھر پھرتے اور مانو بلی انھیں پکڑنہ پاتی ، کیوں کہ وہ بہت موٹی ہوگئ تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جا تا اوروہ تھک جاتی۔

ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہئے، کیوں کہ بیکسی کام کی نہیں رہی۔اتناس کراس کے ہوش اڑ گئے۔اسے اپنی آ وارہ گر دی اورغریبی کے دن یا دآ گئے۔اسے انسانوں کی خودغرضی پرغصہ آیا،لیکن قصوراس کا اپنا بھی تھا۔

چنانچہا گلے دن ہے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور با قاعد گی ہے۔ روز انہ دوڑ نا بھا گنا ، ورزش کرنا شروع کردی۔

سستی کا ہلی چھوڑ کر کا م کوا پنالیا اور پھرجلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لئے خطرے کا نشان اور گھر والوں کی آئکھ کا تا رابن گئی۔

پیا سا کوا كائيں ..... كائيں .... أتے ہوئے كالے رنگ ک ا با پرندے کوتو آپ سب جانتے ہی ہول گے .....؟ جی ہاں ....! آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہم آپ ہے کوے کی بات کررہے ہیں۔ و ایک کوا روزانہ اپنے گھر (گھونسلہ ) سے نکلتا اور اپنا دانہ اور کھا۔نے کا سامان تلاش کرتا۔ ا یک دن کوا دانے کی تلاش میں اپنے گھر (گھونسلہ ) سے بہت دورنکل آیااور راسته مجمی بھول گیا۔ بهت تلاش کیالیکن گھر نہ ملا آخر کا رتھک گیا اور بہت سخت پیاس گلی ۔ یا نی تلاش کیا لیکن یا نی نہ ملا۔ ا جا نک کوے کی نظریانی کے منکے پر پڑی۔ کوا بہت خوش ہوا جلدی ہے مظلے پر پہنچالیکن پیہ

د کیچرکر پریشان ہوگیا کہ مطلے میں پانی بہت ہی کم ہے اور اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ رہی جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا۔

اس نے سوچنا شروع کیا۔ آخراللہ پاک نے اس کوایک ترکیب سجھادی۔

وہ جلدی سے اڑا اور بہت سارے کنگر جمع کئے اور ان کو منکے میں ڈالنا شروع کیا جیسے جیسے کنگر منکے میں جاتے پانی اوپر آتا چلا گیا۔ کؤے نے اب اپنی چونچے منکے میں ڈالی تووہ پانی تک پہنچ گئی۔

کو ابہت خوش ہوا،اس نے جی بھر کر پانی پیا۔کوے نے اللہ کاشکرا داکیا اورا پنے گھر کی تلاش کوچل دیا۔



### اسكول

آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔عبداللہ دن بھررکشہ چلا تا اور جو کما تا اس سے گھروالے اللہ کاشکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔

عبداللہ اُن پڑھ تھا اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا اسی وجہ سے وہ چا ہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے (جو عالم دین تھے) مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم وتربیت کس طرح کی جائے۔

ا مام صاحب نے عبداللہ کومشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کوکسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو پھر پچھ عرصہ بعد جب حذیفہ بیٹااچھی طرح پڑھنالکھناسیکھ لے تواسے کسی اچھے مدرسہ میں حفظ (قرآن یاد) کروا دیا جائے۔

عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں ۔حذیفہ کی والدہ ایک مجھدار خاتون تھیں وہ بھی ان باتوں پڑمل کرنے کیلئے فوراً تیار ہوگئیں۔

عبدالله گھرکے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔

ایسے لگ رہاتھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آگئی ہے سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی وردی (یو نیفارم) پہنائی گئی۔

امی نے جلدی سے لینج بکس میں حذیفہ کا پہندیدہ کھانا رکھ دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا! جب کھانے کا وقفہ ہوتو ہاتھ دھوکر بیسم اللّه پڑھ کرسید ھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔

حذیفہ میاں اپنے ابا جان کے رکشہ میں بیٹھرکر اسکول پہنچے۔

لیکن بیر کیا .....؟ جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو اُسے واپس گھرلا ناپڑا۔

گھر آ کرعبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل (فائدے سائے) سنائے کیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کیلئے بالکل تیار نہ تھے۔

اب تو عبداللہ بہت پریشان ہواا ورحذیفہ کی والدہ سےمشورہ کیا۔ انھوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے کچھ دنوں میں سبٹھیک ہوجائے گا آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں ۔عبداللہ نے ایبا ہی کیا۔وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حذیفہ کیلئے دعا کرتا۔

حذیفہ میاں اپنی مستی میں گئن ہے، وہ دن کو باہر نکلتے دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سوجاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچ تو وہ یہ دکھے کر جیران رہ گئے کہ انکا کوئی دوست بھی کھیلئے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور پچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزرگیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔

ایک ہفتہ کے بعد حذیفہ کے دروازے پرکسی نے دستک دی حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اسکے سارے دوست کھڑے تھے وہ حذیفہ کو کھیلنے کیلئے بلانے آئے تھے۔

حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انھوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہورہے تھے اس لئے ہم پڑھائی کررہے تھے اب آئے کیڈ بین تو ہم تہہیں کھیلنے کیلئے بلانے اب آئے کیڈ بین تو ہم تہہیں کھیلنے کیلئے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں من کر حیران رہ گیا، اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔

دوستوں کے سامنے تواس نے کچھ نہیں کہا خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے

چلا گیالیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھروا پس آیا تو رات کے کھانے پراس نے عبداللہ سے پوچھا کہ'' ابوجان بیامتخان کیا ہوتا ہے''

عبداللہ نے کہا کہ بیٹا جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں انکی پڑھائی کا سال گزرنے پران سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کئے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپناسبق اچھی طرح یا دکیا ہے۔سب سے اچھی طرح سبق یا دکرنے والے بچوں کوا چھے اچھے تخفے دیئے جاتے ہیں اور گھروالے بھی خوش ہوکران کوانعا مات دیتے ہیں۔

تحفوں اور انعامات کاس کرجذیفہ کے منہ میں پانی آگیا اس نے اپنے ابو سے کہا۔'' ابوابو! کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں۔''

عبداللہ نے کہا کیوں نہیں اگرتم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھوتو تہہیں ہمیں ایس کے اور جب کسی بچے ہوں اور جب کسی بچے اور جب کسی بچے سے اسکے امی ابوخوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اسکے اسکے امی ابوخوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔

اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور انکی بات نہ مانی اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ انکی بات مانے گا اور بھی بھی ان کی نا فرمانی نہیں کرے گا۔

روستو! امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی ہی سوچتے ہیں ، انکی حیابت ہوتی ہے

کہ ان کا بیٹا / بیٹی دنیا و آخرت میں کا میاب ہوجائے اس لئے بھی بھی ان کی نافر مانی نہیں کرنی جا ہے اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہوجا ئیں تو فوراً معافی مانگنی جا ہے ۔ کیونکہ جس سے اس کے امی ابوناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہوجاتے ہیں ۔

ہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سُخطُ الرَّبِّ فِی سُخطِ الوَ الِدَیْنِ. (عَلَوْ ہَرْ یف صفحہ) لیعنی ، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔





دوستو....! ان سوالات کا جواب کتاب ہی میں اسٹیکرز کی صورت میں موجود ہے آپ مطلوبہ جواب کا اسٹیکر سوال کے نیچے دی ہوئی خالی جگہ پر چرکا ہے۔

سوال نمبر ۱: هم دن میں کتنی مرتبه نماز پڑھتے ہیں؟

جواب:

سوال نمبر ۲: کس مہینے میں روز ہے رکھنا ضروری ہیں؟

جواب:

سوال نمبر ۳: ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟

سوال نمبر س : ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ما جدہ کا نام کیا تھا؟

جواب:

شوال نمبر 6: ہمارے پیارے نبی صلی لله علیه وسلم س شهر میں پیدا ہوئے؟

جواب:



## كيسا جإلاك

آپ نے بہت سے جانوروں کے قصےاورمعلومات سی ہوں گی لیکن آج آپ کو ایک عجیب جانور کا حال سناتے ہیں۔اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کچھمعلومات بھی ہوں تو بہتر ہے۔

تو سنیے! بیرا یک و بلا پتلا جانور ہے۔ بیہ چوہوں، سانپوں اور گرمچھوں کا تشمن ہے۔

گر مچھ عمو ما اپنا منہ کھولے رکھتا ہے اور بیاس کے منہ میں گھس کراس کے پیٹے میں پہنچ جاتا ہے اوراس کی آنتیں کاٹ دیتا ہے، پھر باہرنکل آتا ہے۔

ہاں تو پھر آپ انتظار میں ہوں گے کہ آخریہ ہے کون سا جانور.... تو لیجے! پیجانور نیولا ہے، نیولا بہت ہوشیار جانور ہے۔

ایک دفعہ ایک نیولا چوہے کا شکار کرنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑا، چوہا اپنی جان بچانے کے لئے ایک درخت پر چڑھ گیا، مگر نیولے نے اس کا پیچھانہ چھوڑا اور اس کو بکڑنے کے لئے وہ بھی درخت پر چڑھ گیا۔ یہاں تک کہ چوہا درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا۔

جب اس کو بھا گنے کا کوئی راستہ نہ ملاتو وہ ایک شاخ کا پہتہ منہ میں دبا کر

لٹک گیا۔ نیولے نے جب چوہے کی بیر جالا کی دیکھی تو اس نے اپنی مادہ کوآ واز دی۔

مادہ اس کی آوازس کر درخت کے نیچ آئی تو نیولے نے اس شاخ کو جس پر چو ہالٹکا ہوا تھا، کا دیا۔شاخ کے گئے سے چو ہانچ گرا،گرتے ہی مادہ نے اس کوشکارکرلیا۔

نیولا چوربھی ہوتا ہے، جب اس کوسونے چاندی کی کوئی چیزملتی ہے تو اس کواٹھا کرا پنے بل میں لے جاتا ہے۔ چوری کرنے کی عادت کے ساتھ ساتھ یہ ذہین بھی بہت ہوتا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے نیولے کا ایک بچہ پکڑ ااوراس کو پنجرے میں بند کرکے ایک ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اس کی ماں اس کو دیکھے سکے۔

اس ماں نے اپنے بچے کو پنجرے میں بند دیکھا تو بل میں گئی اور ایک دینار (سونے کے سکہ)لے آئی اور اس کو پنجرے کے پاس رکھ دیا۔ گویا بیراس بچے کی رہائی کا فدیہ تھا اور رہائی کا انتظار کرنے گئی۔

گر اس شخص نے پنجرہ نہیں کھولا۔ کچھ دیر انتظار کر کے نیولے کی ماں اپنے بل میں گئی اور ایک دوسرا دینار لا کرپہلے دینار کے برابرر کھ دیا اور پھرانتظار کرنے گئی۔ گر جب اس کا بچهر مانه ہوا.. تو پھرا پنے بل میں گئی اورا یک تیسرا دینار لاکر پہلے دو دینا رکے برابر رکھ دیاغرض اس طرح اس نے پانچ دینار لاکر جمع کر دیئے۔

گراس پربھی اس کا بچہر ہانہ ہوا تو پھروہ اپنے بل میں گئی اورا یک خالی تھلی لا کران یا نچوں دیناروں کے پاس ر کھ دی۔

کچھ دیرا نظار کرتی رہی پھر بھی شکاری نے پنجر ہنہیں کھولاتو دیناروں کی طرف لیکی۔

یدد مکی کرشکاری نے تیزی سے جا کران پر قبضہ کرلیا اور پنجر ہ کھول کراس کے بچے کور ہا کر دیا۔





# المورخ الوال

ایک کچھوے اور خرگوش کی دوئی ہوگئی دونوں ایک ساتھ کھیلتے گھومتے پھرتے۔

ان کومعلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں لیکن پھر بھی بھی بھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ۔

ہوتا یوں کہ دونوں رائے میں جارہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جا تااور کچھوا اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جا تا جس پرخرگوش اس کا مذاق اڑا تا آپ کوتو معلوم ہے کہ کسی کا مذاق اڑا نا گتنی بری عادت ہے۔



ہے کہا ...... ویکھو مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس لئے تم اپنے تیز چلنے پرغرور مت کرو، اللہ غرور کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ اگر تم کو اپنے تیز چلنے پرغرور ہے تو آؤ ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔خرگوش بھی مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔

مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی ہے آگے کی طرف بھا گا کافی دور نکل جانے کے بعد اس نے سوچا کہ کچھوا تو بہت در کے بعد یہاں پہنچے گا جب تک میں کچھ در آرام کرلوں بیسوچ کروہ ایک درخت کے پنچسو گیا۔

ادھر کچھوا آ ہتہ..... آ ہتہ..... چلتا ہواخر گوش کے پاس سے گزرا، خرگوش سور ہاتھا کچھوا ساری بات سمجھ گیا۔اس نے اپنی رفنار اور تیز کردی اور مقرر ہ جگہ تک پہنچ گیا۔

اب خرگوش اپنی نیند سے بیدار ہوا اور بھا گتا ہوامقررہ جگہ تک پہنچا، جہال کچھوا پہلے سے موجود تھا۔خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اوراس نے غرور کرنے سے تو بہ کرلی اور کچھو ہے سے معافی مانگی ......کچھوے نے بھی اس کومعاف کردیا۔

دوستو! ہمیں بھی کسی کا نداق نہیں اڑا نا چاہئے۔ ہرایک کوہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو بھی ہاری کسی سے لڑائی نہیں ہوگی۔اور جو کسی کو تنگ کرنے کے لئے نداق اُڑا تا ہے، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کوبھی اس کمزوری میں مبتلا کردیتے ہیں۔

#### بھائی جان کے جوتے

بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا گرامی ابوانہیں منے میاں ہی کہہ کر پکارتے تھےان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے تھے۔

میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی تو قع نہیں تھی جیسی گذشتہ تین مہینوں سے کررہے تھے۔

بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کررہے تھے۔

تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئیں اورانہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔

انہوں نے جو وجہ بتائی وہ ای سےمشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔رات کو سب ابو کے سامنے موجو دیتھے۔

''ہاں منےمیاں! بتا وُ آج جوتے کہاں گئے؟'' ابونے پوچھا۔ ''ابو! میں نے امی کو بتا تو دیا ہے۔'' بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا۔

'' مگراس پراعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پرتم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پرنہیں تھے۔ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہی وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاںتم نماز پڑھتے ہو، میں بھی اکثر و ہیں نماز پڑھتا ہوں مگر میرے تو کیا،کسی اور کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوئے۔ منے میاں اصل بات بتاؤ، ہر بارایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔''

'' جی ابو… ابو… بھائی جان ہکلا ئے۔

ابونے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔

دوسرے دن صبح ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے ل کرانہیں ساری صورت حال بتائی۔

پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچرسلطان صاحب کوبھی اپنے کمرے میں بلایا اورانہیں بھی تمام صورت حال ہے آگاہ کیا۔سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

ابو مطمئن ہو کر وہاں سے دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کواپنے پاس بلا کر بڑی آ ہشگی کے ساتھ جوتوں کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔

دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان نتیوں بچوں کواپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کرندآ نے پرانہوں نے سزادی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی ،اس لئے وہ نئے جو تے خرید نے کی سکتے نہیں رکھتے تھے۔ بیہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی ،مگر اسکول کانظم وضبط قائم رکھنے اور بچوں کوصفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کومزا دینا ضروری سمجھا تھا۔

وہ نتیوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کرآ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے۔

انہوں نے ان تینوں کو پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلالیا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو بیس کر بہت خوش ہوئے۔

رات کو کھانے کے بعدا ہو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابونے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا ، پھرا بو بولے :

''ہاں بھی، منے میاں! تمہارے جوتوں کے تین جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہوگئی ہے۔'' ابو نے کہا اور پچھ دیر سانس لینے کے لیے رکے۔

''جی وہ ابو…'' بھائی جان نے پچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔

'' مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پہلی بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کرتم نے اپنے کلاس فیلو عبدالعزیز کی مدد کی ، کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود نئے جوتے خرید نے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری باریبی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدثر کے لیے کیا اور اس بارید کا متم نے اپنے ایک اور ساتھی شاہد کے کیے کیا ہے۔''ابو کچھ دیرر کے اور پھر کہا:

''بیٹا! مجھے خوش ہے کہتم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو، گراس میں ایک غلطی ہوگئی۔''

'' وہ کیا ابو؟'' بھائی جان نے پوچھا۔

''تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارالیا۔کیا ہے بہتر نہ ہوتا کہتم مجھے اور اپنی امی کہ اعتاد میں لیتے تو ہم تہہیں بھی اس کام سے نہ روکتے۔
منے میاں! تم نے کتا بوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا نہ ہب اسلام ہم سے بہ چا ہتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائدہے، اس پر دوسروں کاحق سمجھیں۔

آج ہم پراللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرور توں سے زیادہ عطا کیا ہے۔ اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔''

''جی ابو، میں آبیدہ خیال رکھوں گا۔'' یہ کہتے ہوئے بھائی جان کو ایسا

محسوس ہوا، جیسے ان کے سرسے منوں بوجھ اتر گیا، پھروہ ا جازت لے کر کمرے سے باہرآ گئے۔

ینچ ہم سب ان کا بڑی ہے چینی سے انظار کرر ہے تھے۔ مجھے اور امی کو پیڈرتھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو بھائی جان کوسز اند دے رہے ہوں مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کرہم خوش ہوئے اور اس خوشی میں اس وقت مزیداضا فیہ ہوا، جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتائی۔

یوں کئی دنوں سے زیر بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخرحل ہو گیا۔



### اجهالركا

احدایک بہت ہی پیارالڑ کا تھاوہ بڑوں کا کہنا ما نتا اوران کا ادب کرتا اوراپ خ جھوٹے بھائی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا۔

احد کے امی ابواس سے بہت خوش تھے کیونکہ احمد ہر وفت ان کی خدمت کیلئے تیارر ہتا۔ جب بھی امی یا ابواس کوکسی کام کا کہتے ، احمد سارے کا موں کو جھوڑ کران کے بتائے ہوئے کام کو پورا کرتا۔

ایک مرتبہ احمد کی امی بیمار ہوگئیں وہ بستر پرلیٹی ہوئیں تھیں انھوں نے احمد کو بلایا۔ بیٹا احمد ....! ادھر آؤ...احمد نے ادب سے کہا جی امی اوراپنی امی کے پاس آگران کا ہاتھ چو ما....

ای نے کہا بیٹا گھریں دودھ ختم ہوگیا ہے اور جھے دودھ بینا ہے تم ذرا جلدی سے دودھ لیٹا گھریں دودھ نے اس جلدی سے دودھ لے آؤ۔احمہ نے امی سے پیسے لئے اور گھرسے نگلتے ہوئے یہ دعا پڑھی بینے واللهِ تو حگلتُ عکمی اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اورجلدی سے دودھ کی دکان پر پہنچا وہاں سے دودھ خریدا اور گھرواپس آیا۔گھر آکرا حمد نے دودھ کرم کیا اورایک گلاس میں بھرکرا می کودودھ دینے کیلئے امی کے پاس تا جسے ہی وہ امی کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ امی توسوچیس ہیں۔

احمہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی بیار ہیں ان کو جگا نا اچھی بات نہیں

لیکن اس کے نتھے سے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امی جاگ گئیں اور ان کو دودھ کی ضروررت پڑی تو ان کو تکلیف ہوگی ۔ بیہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دودھ لے کرامی کے پاس ہی بیٹھا رہے تا کہ اگرامی جاگ جائیں تو وہ ان کو دودھ پیش کر سکے۔

وہ کافی دریتک بیشار ہا یہاں تک کے امی جاگ تکیں۔

امی نے احمد کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہا'' بیٹا!تم یہاں کیا کررہے ہو؟''احمد نے کہا پیاری امی جان آپ نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا میں دودھ لینے بھیجا تھا میں دودھ لیے را پاتو آپ سوچیں تھیں میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر آپ کو دودھ پلائے یہاں سے جانا بھی مجھے اچھا نہ لگا اس لئے میں یہیں بیٹھا رہا تاکہ جب آپ جاگ جا کیں تو آپ کو بیدودھ سے بھرا ہوا گلاس دے سکوں۔

احمر کی امی ، احمد کی اس بات کوئن کریے صدخوش ہو ئیں اور احمد کو بہت زیادہ دعا ئیں دیں۔اور دودھ کی دعا پڑھ کر دودھ پی لیا۔ اَلْلُمَّ بَادِكْ لَنَا فِیْہٖ وَزِدْنَا مِنْهُ

دوستو! ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہا می ابو کی بات ما نیں اوران کے کا موں میں ان کی مدد کریں۔ تا کہ ہمارے امی ابو بھی خوش ہوکر ہمیں دعائیں دیں۔





## گلوگلهری اور آجیجو آجیو

ایک تھی گلہری اور ایک تھا اس کا بچہ۔ بچے کا نام تھا گلو۔ گلوتھا تو بڑا شرارتی مگروہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا کہ جن سے کسی کونقصان پنچے اورا گرمجی کوئی ایسی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور ما تگ لیتا تھا۔

گلوکا گھرشیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے پنچے آکر رکتے' نہر کا ٹھنڈایانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔

گلوان سب لوگوں کو دیکھا کرتا اورا گر کوئی مسافراس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کرسو جاتا تو گلواس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کرچیکے سے کھا جاتا۔اگر پوری چیزیں نہ کھاسکتا تو چکھتا ضرورتھا۔

وہ اکثر سوچتا کہ بیانسان اتنی اچھی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے
لے آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسانہیں ملاجس پرگلاب جامن'
رس گلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو۔ مگراسے کیا معلوم تھا کہ بینعت تو اللّٰہ میاں نے
صرف انسانوں ہی کودی ہے کہ وہ گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔
منہ کے بیل سے گزرنے والے چندلوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو

دیکھا کرتا۔ان میں ایک اماں مالن تھی جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھی ۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو گلوکو بہت پیند تھی ۔

دوسرا بابا دارا تھا جوشہر سبزی بیچنے جاتا تھا اور والیسی پرشیشم کے درخت کے بیچے بیٹھ کر چندمنٹ آ رام کرتا تھا۔

تیسرا اختر گوالا تھا جو دودھ لے کرشہر جاتا تھا۔ بھی بھارگلواور اس کے ساتھی شرطیں لگا کراختر کی سائکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔

ایک روزگلواپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہاس کی نظرشہر سے آنے والے راستے پر پڑی ایک آ دمی سائیل کے پیچھے ایک بڑاسا ڈبدر کھے آرہا تھا۔

گلواوراس کے ساتھی تھیل چھوڑ کراس آ دمی کو دیکھنے لگے کیونکہ انہوں نے اس آ دمی کو پہلے بھی اس راستے پرنہیں دیکھا تھا۔ وہ آ دمی آ ہستہ آ ہستہ سائکل چلا تا ہواشہرسے آ رہا تھا۔

'' بيكون موسكتا ہے؟'' كلونے سوچتے موئے كہا۔

' مجھے پتا ہے بیکون ہے؟'' گلوکا دوست بولا۔

''بتاؤ کھر'' گلونے کہا۔

'' يه پھيري والا ہے اور شهرسے چيزيں بيچنے گاؤں آتا ہے''۔ دوست نے بتايا۔

#### '' گلونے پوچھا۔ ''گرشہیں کیسے معلوم ہے؟'' گلونے پوچھا۔

دوست نے کہا'' مجھے پتا ہے کیوں کہ اس کی سائنگل پر جو بڑا سا ڈبہر کھا ہوا ہے۔اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی۔ بڑی مزے دارتھی''۔

''اچھا! اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج پھر تلاشی لیں گےاس کی'' \_گلونے خوش ہوکر کہا۔

سخت گری کا موسم تھا نہر پر پہنچ کر اس آ دمی نے اپنی سائنکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اورخو د نہر پر پانی چینے چلا گیا۔ گلوتو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچ کو دوڑا۔ اس کے دوست ذراڈر پوک تھے۔ وہ او پر ہی بیٹھے رہے۔

اچانک گلوکا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا گرز مین پر گرنے کے بجائے وہ سائنکل والے ڈیے میں جاپڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں 'اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کوملیں گی۔ گریہ کیا؟ دکان دارتو آج شہرسے صرف سرخ مرچیں لے کرآیا تھا۔

''آ! چھو…''گلونے ایک زور کی چھینک لی اور ڈیے سے باہر جاپڑا۔ ''آ چھو… آ چھو… آ چھو''اور پھرتو گلوچھینکتا ہی چلا گیا۔گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیرکیا ہور ہا ہے۔ وہ توبس منہ کھول کرچھینکتا اور دوفٹ پیچھے جاگرتااس کا بیرحال دیکھ کراس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زورز ورسے ہننے لگے اورا تنا ہنسے کہ بے قابو ہو کرسب درخت سے گرے اور مرچوں والے ڈبے میں جاپڑے' گلو کی طرح۔

اب تو سڑک پر ہر طرف آ حچو .... آ حچو ہور ہی تھی۔ سات گلہریاں سڑک پرچھینکتی پھرر ہی تھیں۔

پھیری والا جب پانی پی کروا پس آیا تواتنی ساری گلہریوں کوچھنکتے و کیھ کر ہننے لگا۔اسے گلہریوں کا بیتماشا بہت ولچسپ لگ رہا تھا۔ ہنس ہنس کراس کے پیٹ میں در دہونے لگا۔ ہنتے ہنتے اچا نک دکان دار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے سے جاٹکرایا۔اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔اب بھیری والا بھی گلہریوں کے ساتھ چھینکیں ماررہا تھا۔

'' آجھو…آجھو…آجھو''۔راستے پر بہت سے لوگ رک کران کا تماشا دیکھ رہے تھے۔چھینکوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سرنکال نکال کران کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پرچھینکوں کا مقابلہ ہور ہا ہو۔



دوستو.....! ان سوالات کا جواب کتاب ہی میں اسٹیکرز کی صورت میں موجود ہے آپ مطلوبہ جواب کا اسٹیکر سوال کے نیچے دی ہوئی خالی جگہ پر چرپا ہے۔

سوال نمبر ۲: ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کی طرف ہجرت کی ؟

جواب:

سوال نمبر کے : ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کس شہر میں ہے؟

جواب:

سوال نمبر ٨: مسلمان كس مهينے ميں حج كيلئے بيت الله شريف جاتے ہيں؟

جواب:

سوال نمبر ۹: کس مہینے میں تراوی کرپڑھی جاتی ہے؟

جواب:

سوال نمبر ١٠: سال میں کتنی مرتبہ عید کی نما زیڑھی جاتی ہے؟

جواب:



## لا گهری پاک

شہر کے قریب کسی گاؤں میں ایک کتاروزانہ صبح اپنی روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا تھااور گوشت کی دکان کے باہر پڑی ہوئی ہڈیوں کو جمع کرتا اور گھر لاکرا پنے گھروالوں کے ساتھ مل کر کھایا کرتا۔

ایک مرتبه کتا بہت بھوکا تھا، با وجود تلاش کے اسے کوئی ہڈی نہ ملی گھوتے گھومتے وہ ایک گوشت کی دکان پر بہنچا جہاں لوگ گوشت خرید رہے تھے۔ قصاب لوگوں کو گوشت چے رہا تھا۔



قصاب سے نظر بچا کر ہڈی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔قصاب نے کتے کی بیچر کت دیمی تو کتا بہت گھبرایا اور تیزی سے دوڑ نے کہ دوہ قصاب کی پہنچ سے بہت دورنکل گیا۔۔۔۔لیکن وہ بجائے اپنے گھر پہنچنے کے بے خیالی میں نہر کی طرف آگیا۔

کتے نے ہڈی منہ میں دبائی ہوئی تھی۔اس نے نہر میں دیکھا تواسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ کتاسمجھا کہ پانی میں ایک اور کتا ہے جس کے پاس ہڈی بھی ہے لالچی کتے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے یہ ہڈی چھین لوں تو میرے پاس دوہڈیاں ہوجا کمیں گی۔اس اراد سے سے اس نے جیسے ہی بھو تکنے کے لئے منہ کھولا تواس کے منہ سے ہڈی یانی میں جاگری۔

اب اس نے دیکھا تو پانی میں موجود کتے کے منہ میں بھی ہڑی نہ تھی ۔

اب اس کی سمجھ میں آیا کہ جسے وہ دوسرا کتاسمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ اس کاعکس تھا لیکن اب اس سمجھ کا کیا فائدہ ۔لیکن اتنی بات اس کی سمجھ میں آگئی کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔لالچ بری بلا ہے۔

لا کی کا پہلانقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس موجود نعمت بھی چھین لی جاتی ہوئی نگاہ ہوئی نگاہ ہوئی نگاہ ہوئی نگاہ سے ہمیں کسی بچے کی گھڑی نظر آئے ،کسی کی قلم نظر آئے تو اس کو للجاتی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چا ہے اور نہ امی وابو سے ضد کر کے مائلنی چا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسی بھی ہم کوقلم یا گھڑی دی ہے اس پرشکر او اکرنا چا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے

ضروراس سے بڑھیانعتیں مانگتے رہنا چاہے گر لا کچ سے بچتا رہنا چاہیے اب دعا کریں اللہ کسی بچے اور بچی کولا کچی نہ بنائے ، لا کچ کی بری عادت سے سب کی حفاظت فرمائے ۔ آمین



#### عقل مند کسان

ہم آپ کوایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ کسان کے کہتے ہیں؟

یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لئے کھانے پینے کی
ساری چیزیں چاول ....گندم .... دالیس .... وغیرہ اور سارے پھل سیب، آم
وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور اس میں نیج ڈالے
جاتے ہیں پھر اللہ تعالی اس میں سے اناج اور پھل اُ گاتے ہیں۔ جو شخص زمین
پرمحنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں نیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔
پرمحنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں نیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔
وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھ کیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس
کے بیٹے بہت ست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں

آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ترکیب آئی اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بیارے بیٹو ....! ہماری زمین کے اندرخزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چا ہتا ہوں لیکن میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور اکیلا بیہ کا منہیں کرسکتا۔

اس لئے اگرتم میرا ساتھ دوتو ہم یہ کام مل کر کرلیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ لیکن ان کوخز انہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے حجوث کہا....۔

انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹو ....! میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے اور مسلمان تو بہتی جھوٹا نہیں ہوتا میں نے تنہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے تو میرے پیارے بیٹوں بیجھوٹ نہیں بلکہ سے ہے کیکن تم جلدی کر رہے اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔

تم وہ کرو جو میں شمصیں بتاتا ہوں یہ نیج لو اور زمین میں ڈال دو جب
سار ہے بیٹوں نے مل کر نیج ڈال دیئے تو کسان نے کہا آؤاب وضوکر واور نماز
پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروکہ اللہ بارش برسا دے سب نے وضوکیا نماز پڑھی
اور بارش کی دعا کی۔اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی اور پچھ
ہی دنوں میں زمین میں پودے اگئے شروع ہوگئے۔کسان نے اپنے بیٹوں سے
کہا دیکھویہ ہے وہ خرانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا
ہے تو اس کا کھل اس کو ضرور ملتا ہے۔





#### اللدتعالیٰ کے احسانات

علی ایک بہت ہی اچھالڑ کا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے سے علی ہی اپنے بھائی بہنوں اور امی ابوسے بہت محبت کرتا تھا وہ امی ابوک خدمت کرتا تھا کام کاج میں انکا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ علی پانچ وقت کی نماز پابندی سے مسجد جاکر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔

ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کئے بغیر اپنے بستر پرلیٹ گیا۔علی کی امی نے اس سے پوچھا

کیا بات ہے علی بیٹے تم بستر پر لیٹ گئے اسکول نہیں جانا علی نے کہانہیں امی آج میں اسکول نہیں جاؤں گا میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں آپ ابو سے کہیں وہ میرے لئے نئے جوتے بازارسے لے تیں۔

علی کے ابوغریب آ دمی ہے وہ ایک جگہ نوکری کرتے ہے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل تھی علی کی زبان سے اس قتم کی بات سن کروہ پریشان ہوگئے ۔ انھوں نے اپنی اہلیہ (علی کی امی) سے کہا کہ دو رکعت نفل صلوٰ ۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ سے مانگو کہ یا تو اللہ اس کے جوتوں کا انتظام کردے یا

علی کوشیج سمجھ دیے کہ وہ اپنا گز اراضیں پرانے جوتوں پر کرے۔

علی کی امی اور ابو نے صلوٰۃ الباجۃ پڑھی اور اللہ سے دعا کی علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کئے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستہ میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آرہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا فداق نداڑا ئیں۔

ا چانک علی کی نظرا کیے لڑکے پر پڑی جو بے ساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جارہا تھااس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔

اسے دیکھ کو کے حدافسوں ہو'اور بے اختیار آئکھوں میں آنسوآگئے
اور وہ دل ہی دل میں سو چنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگئی اللہ نے مجھ پر
اسنے احسانات انعامات کئے کہ مجھے تندرست بنایا دونوں پاؤں عطافرمائے
بغیر بے ساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں ۔لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا
ہوں علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوااس نے نماز پڑھ کر اللہ سے تو ہاکی اور گھر
آکرامی ابو سے بھی معافی ما گلی اور انھیں سارا واقعہ سنایا کہ س طرح اللہ نے
اس کو سے جھی معافی ما گلی اور انھیں سارا واقعہ سنایا کہ س طرح اللہ نے
اس کو سے جھی معافی ما گلی اور انھیں سارا واقعہ سنایا کہ س طرح اللہ نے
اس کو سے جھی معافی ما گلی اور انھیں سارا واقعہ سنایا کہ س طرح اللہ نے
اس کو شیح کی استہ دکھایا۔

کھانا کھا کرعلی گھر سے باہر جانے لگاعلی کی امی نے پوچھا بیٹا کہاں جارہے ہوعلی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اپنے پرانے جوتوں کو نیا

کرنے علی کی امی بید دکھ کرخوش ہوگئیں کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پاکش کرکے چیکا رہا تھا۔اوراللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا اور پرانے جوتوں میں پراللہ کاشکرادا کرہا تھا۔اور کہ رہا تھا الحمد للہ علی کل حال ہرحال میں اللہ کاشکر ہے۔



## ہیلی کا پیڑ

کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف کھلونے ہی کھلونے تھے۔خوب صورت اور پیارے پیارے ، عا کشہ جیرت وخوشی کے ملے جلے تا ثرات چہرے پرسجائے ان کود کیچر ہی تھی۔

پھرا جا تک اس نے جھک کر پیروں کے پاس پڑا ہوا خوب صورت ہیلی کا پٹراٹھالیا۔

عا ئشہ کو ہملی کا پٹر بہت اچھا لگتا تھا۔اس کی خوا ہش تھی ،اس کے پاس بھی ِ ابیا خوب صورت ہملی کا پٹر ہو،جس کے ساتھ وہ کھیل سکے۔

اس نے اپنی امی ہے ہیلی کا پٹر لانے کے لیے کہا، چونکہ ہیلی کا پٹر بہت فیمتی تھا،اس لیے امی نے اسے ٹال دیا تھا، یوں عائشہ کی بیخوا ہش اس کے دل ہی میں رہ گئی تھی ۔ عائشہ نے پیار سے ہیلی کا پٹر پر ہاتھ پھیرااور پھراسے چوم کر واپس رکھ دیا۔

جس وقت اس نے ہیلی کا پٹر واپس رکھاعین اسی وقت شازید کمرے میں داخل ہور ہی تھی۔اس نے عائشہ کو ہیلی کا پٹرر کھتے و کیولیا تھا۔

وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی اور پھر کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج

اٹھا۔شازیہ کا ہاتھعا کشہ کے گال پر پڑا۔اس کی آنکھوں میں آنسوا ٹر آئے۔ اس نے بےبسی سے شازیہ کی طرف دیکھااور پھرسر جھکالیا:

'' ذلیل! شہیں میرے ہیلی کا پٹر کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی، اگر ٹوٹ جاتا تو؟''

شازیه کی آنگھیں آگ برسار ہی تھیں۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جار ہاتھا۔

عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموش کھڑی رہی۔اس کی خاموش نے شازیہ کا غصہ مزید بڑھا دیا۔

''بولتی کیوں نہیں …کیوں ہاتھ لگا یا تھا،میر ہے ہیلی کا پٹر کو؟''

'' وہ جی … جی وہ…وہ۔'' عا کشہ کے ہونٹ کا نپ کررہ گئے ۔

'' وہ جی …جی وہ…کیا ہوتا ہے …کہو، کیوں ہاتھ لگا یا تھا''

''شازیہ بی بی! مجھے یہ ہیلی کا پٹر اچھا لگتا ہے۔'' عا نشہ نے جلدی سے

کہا ۔

اس کا سرابھی تک جھکا ہوا تھا۔

''اجھالگتا ہے تو پھرخریدلو با زار سے جا کر۔''

''امی خرید نے گئی تھیں لیکن ...''

بہت قیمتی تھا،اس لیے خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ یہی کہنا جا ہتی ہونا؟'' ''جی ... جی۔''

د فع ہو جا وَ اور خبر دار! جو آیندہ میرے کمرے میں بلا اجازت آنے کی کوشش کی یا کھلونوں کو جھونے کی ہمت کی۔''

''جی بہتر ..'' عا ئشہ نے کہا اور آنکھوں میں آنسوسجائے کمرے سے نکل گئی۔

رات ماں کے پہلومیں لیٹتے وقت اس نے بوچھا:

''اللہ میاں نے ہمیں غریب کیوں بنایا ہے ۔۔۔ اس نے ہمیں بھی ڈھیر سارے پیسے کیوں نہیں دیے۔ اس نے ہمیں کھلونے کیوں نہیں دیے۔ اس نے ہمیں کھلونے کیوں نہیں دیے۔ بہ تاؤناا می اس نے وہ سب کچھ ہمیں بھی کیوں نہیں دیا، جوشازیہ بی بی کے امی ابوکے پاس ہے۔''

''میری بچی! اللہ جس کو، جو چاہتا ہے ... دیتا ہے۔ ہم مجبور ہیں اوراس کے سامنے دم نہیں ماریحتے۔ ہم مجبور ہیں اوراس کے سامنے دم نہیں ماریحتے۔ ہمیں ہر حال میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکا نا چاہیے اور میری بچی! وہ لوگوں کوآز ما تا ہے کسی کی تمام خواہشات پوری کر کے تو کسی کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہ کر کے۔

وہ دیکھنا جا ہتا ہے کہ کون ہے جواس کے امتحان میں پورااتر تا ہے۔

والرفيات ا

میری بچی! اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا ہے اس نے ہمیں شازیہ بی بی کے باپ کی طرح مال اور دولت سے ہمیں نوازا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کاشکرا دا کرنا ہے جولوگ ایسا کرتے ہیں ، اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔''

ماں خاموش ہوئی تو عائشہ جلدی سے بولی:

''وہ تو ٹھیک ہے، کیکن کیا اللہ میاں مجھے شازیہ بی بی جیسا ہیلی کا پٹر نہیں دے سکتے۔ مجھے، ہیلی کا پٹر چاہئے، آپ اللہ میاں سے کہیں، وہ مجھے ہیلی کا پٹر دیں۔'' عائشہ کی آئھوں میں آنسو تیرنے گئے۔

مال نے بیٹی کا منہ چوم لیا۔

اسی وقت درواز ہے پردستک ہوئی۔

ماں ، بیٹی نے چونک کر در وازے کی طرف ویکھا:

، 'کون ہے؟''

"زبیده...درواز ه کھولو...<sup>"</sup>

شازیه کی امی کی آواز پہچان کر عائشہ تیزی سے اٹھی اور درواز ہ کھول دیا۔اس کےسامنے شازیہ کی امی کھڑی تھیں۔

'' بیگم صاحبہ…آپ اور اس وقت یہاں…'' عائشہ کے کہج میں حیرت

تھی۔عائشہ نے دیکھا، عائشہ کی امی کے دونوں ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے تھے۔ یوں لگ رہاتھا، جیسے انہوں نے کوئی چیز چھپار کھی ہے۔ وہ مسکرا ئیں اور بولیں: '' حیران ہونے کی ضروت نہیں۔ میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں…''

''تخفہ اور میرے لیے!!'' عائشہ کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کرسکتی تھی . . شازیہ بی بی کی امی جوشہر کے مشہور دولت مندگھرانے سے تعلق رکھتی تھیں ،اس کے لیے تحفہ بھی لاسکتی ہیں۔

''شازید کی زبانی معلوم ہوا کہ تمہیں ہیلی کا پٹر بہت پسند ہے تو میں نے فوراً بازار سے منگوالیا بدد کھو…''

شازیدگی ای نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکالے تو عائشہ مارے خوشی کے احمیل ہی تو پڑی ۔ انہوں نے ہاتھ میں خوب صورت ہیلی کا پٹر پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ کو یوں محسوس ہوا، جیسے ہیلی کا پٹراس سے کہدر ہا ہو:

''لو… میں تمہارے پاس آگیا ہوں۔ تمہاری خواہش تھی نا کہ میرے ساتھ کھیلو… میں تو اسی لیے آیا ہوں۔''

عائشہ کا چہرہ خوش سے جپکنے لگا۔اس نے لیک کرشازیہ کی امی کے ہاتھ سے جیلئے لگا۔اس نے لیک کرشازیہ کی امی کے ہاتھ سے جیلی کا پیڑ سے جیلی کا پیڑ سے ایک کی اور وہ جیلی کا پیڑ تھا ہے، تیزی سے اندر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔

# JE JE

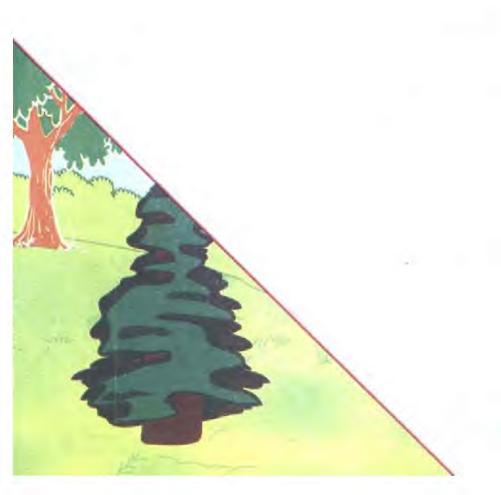

جنگل میں ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا، جس میں بہت سا پانی تھا۔ دونوں بچوں کی ماؤں نے اضیں یہ ہدایت کررکھی تھی کہ کنویں کے قریب مت کھیلنا۔ گائے نے کہا تھا:''اگوتم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس کا پانی گندہ ہوجائے گااور ہم سے گندہ پانی نہیں پاجا تا۔''

شیرنی نے کہا تھا''اگرتم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس میں گر کر مرجاؤ گے۔ ہم تمہاری سچھ بھی مدونہیں کر سکیس گے، کیونکہ کنویں میں بہت سا پانی ہے۔''

گائے کا بچھڑااپی ماں کی نصیحت پڑمل کرتا اور کنویں کے قریب نہیں پھٹکتا تھا،کیکن شیرنی کا بچہ بڑا نا فر مان تھا۔

وہ کہتا:''میری ماں مجھے کنویں کے قریب جانے سے منع کرتی ہے، اس لیے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔''

اس مرتبہ بھی اس نے یہی کیا۔ گائے کے بچھڑے نے بہت کہا کہ کنویں کے قریب نہ کھیلو۔ شھیں معلوم ہے ہماری ماؤں نے منع کیا تھا، واپس آ جاؤ۔''

'' مجھے کوئی پروانہیں کہ میری یا تمھاری ماں نے کیا کہا تھا۔'' یہ کہکر وہ کنویں کے چاروں طرف چکر کا شخے لگا۔

گائے کا بچہ چلایا: ''تم کنوئیں میں گر جاؤگے۔'' بیر کہ کروہ شیرنی کے

**≫\***₩₩₩

وزرافات ج

بچے کے پیچھے دوڑا تا کہاہے رو کے۔

اس نے اسے پکڑ کر کھینچا اور کنو ئیں سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ شیرنی کے بچے نے گائے کے بچے کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔

گائے کا بچہ مجبور ہو گیا۔ شیر نی کا بچہ احپھلتا کو دتا رہا، آخر کنو کیس میں گر پڑاا ورمر گیا۔

بچھڑا سوچنے لگا:''جب شیرنی واپس آئے گی اور اسے بیمعلوم ہوگا کہ اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے۔

اگر میں کہوں گا کہ وہ خود شرارت کرر ہاتھا تب بھی وہ میرا ہی قصور بتائے گی۔اب میں کیا کروں؟''

وہ جلدی ہے اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب قصہ کہہ سنایا۔

گائے نے کہا:''اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں جانتی ہوں وہ بڑا شریر تھا،لیکن اس کی ماں سنے گی تو خفا ہوگی۔ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جانا جانا جا ہے۔

آ وُ،میری دم پکڑلوا ور جتنا تیز دوڑ سکتے ہو، دوڑ و۔''

بچے نے گائے کی دم اپنے منھ میں دبالی اور بھا گنا شروع کیا۔ بچے کی ٹائگیں کم زورتھیں ،اس لئے وہ جلد ہی تھک گیا اور اس نے اپنی ماں سے کچھ دیر آرام کرنے کی درخواست کی ،لیکن گائے نے کہا: ' دنہیں ، کھہرومت ، ورنہ شیر نی ہمیں پکڑ کر کھا جائے گی ۔ چلو دوڑتے رہو۔''

تھوڑی دوراور دوڑنے کے بعد بچھڑے میں ہمت نہر ہی اوروہ پنچ گر پڑا۔ اس کی ماں نے کہا:'' ہمیں کسی جگہ پناہ لے لینی جا ہے۔ اٹھو، تلاش کرتے ہیں۔شاید کوئی ہمدر دمل جائے۔''

بچھڑا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور دونوں تلاش میں چل پڑے۔اتنے میں انھیں ایک زرا فہ نظر آیا۔

زرافے نے کہا:'' کیوں گائے بہن! خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہے۔ آپ اپنے ننھے بچے کوساتھ لئے ادھر کہاں آٹکلیں۔''

گائے نے کہا:''مہر بانی کر کے ہماری مدد کروز رافے بھائی! میں سب قصة تصیں سناؤں گی۔''

زرافے نے اس کی کہانی سن کرجواب دیا: ''اچھی بات ہے۔ میں آپ
کا خیال رکھوں گا۔ مجھے شیر نی کا کوئی ڈرنہیں، میرے پاس کھہرو۔ کھاؤ ہیو، جو
جی جا ہے کرو۔ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اگر شیر نی آئی بھی تو میں اس کے
ایک لات رسید کروں گا۔ میں شیروں سے اسی طرح لڑتا ہوں۔ ایک لات
لگاتا ہوں اور ان کی طبیعت درست ہو جاتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں آپ کا
دوست ہوں۔'

گائے جانتی تھی کہ سب زرافے لات بڑی زور سے مارتے ہیں۔اس کو کچھاطمینان ہوااورتھوڑ ابہت کھا پی کراپنے بچھڑ ہے کو لے کرسوگئی۔

اسے سوئے ہوئے زیادہ دیرنہیں ہوئی تھی کہ زرافے نے گائے کو جگا کر کہا:''شیرنی آئینچی ہے،آپ جائیں۔''

گائے جاگ کر کھڑی ہوئی اور کہا: '' کیا کہاتم نے۔''

زرافے نے پھر کہا:''شیرنی آرہی ہے آپ چلی جا ئیں۔فورًا چلی جائیں۔''

گائے نے جواب دیا:''لیکن میرا تو خیال تھاتم ہماری حفاظت کرو گے اور ہم کچھ دن یہاں رہ سکیں گے۔''

زرانے نے کہا:''ارے نہیں۔ آپ یہاں نہیں تھہر سکتیں۔ میں شیرنی سے نہیں لڑنا چاہتا۔ آپ اس کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔

گائے نے اپنے بچھڑے سے کہا: '' آؤ میری دم پکڑلو۔ ہمیں پھر بھا گنا پڑے گا۔اب کوئی واقعی سچاد وست تلاش کریں گے۔

بچے نے اپنی مال کی دم پکڑلی اور دونوں جنگل کے اونچے اونچے درختوں کے بچ میں دوڑنے گئے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انھیں سڑک پرایک بھینس کھڑی نظر آئی۔ بھینس نے بھی وہی سوالات پو چھے جو زرافے نے پو چھے تھے اور اسی طرح اس کی مد د کرنے کا وعدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ شیرنی کو مار بھگائے گا۔ بھینس کواپنے سینگوں پر بڑانا زتھا۔

گائے بے جاری نے تھوڑا بہت کھایا پیا اورا پنے بچے کو لے کرسوگئ، لیکن زیادہ در نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی پھروہاں آپنچی ۔ بھینس نے گھبرا کرگائے کو بیدار کیا اور زرافے کی طرح بز دلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کواپنے گھرسے بھگادیا۔

گائے بے چاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سپچے دوست کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔

تھوڑی در بعدانھیں ایک ہاتھی ملا:'' گائے نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا کہ سب شیر اس سے کا نیتے ہیں ،لہذا وہ گائے کو پناہ دےگا۔''

اسے اپنی سونڈ پر نا زتھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔

گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لےسوگئی۔ زیادہ در نہیں ہوئی تھی کہ شیر نی یہاں پر بھی آگئی اور ہاتھی اس سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیااور گائے کو بھگا دیا۔

گائے کی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اور اس کا بچہ دونوں

بہت تھک گئے تھے۔ دوڑتے بھا گتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں پر نکل آئے۔اب انھیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑیلے گی۔اتنے میں انھیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔

اس نے کہا: '' ڈرومت، میں چھوٹی ضرور ہوں، لیکن میں تمہاری سچی سہبلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جوشیخی مارتے ہیں، لیکن کا م کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔''

گائے نے چڑیا کو بیالہ بھر کر دودھ دے دیا۔ چڑیا گئ اور کیلے کا پھول لے آئی۔اس نے بیہ پھول دودھ پر لٹکا یا اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رس کے ٹپکا دیے۔دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔اب سب مل کر شیر نی کے آنے کا انتظار کرنے گئے۔

شیرنی جلد ہی آگئے۔ چڑیا اڑ کراس کے سر پر جا پہنچی اوراس کی آئکھوں پر چونچیں مارنے گئی۔

شیرنی کو بڑا غصه آیا وه د ہاڑنے گی اور چڑیا سے کہا:'' دیکھو مجھے تکلیف نه دو۔'' چڑیا نے ایک نه سنی۔ وه و ہیں جمی رہی اور شیرنی کی آئکھوں پر چونچیں مارتی رہی۔

' ' کظہر وتم کیا مجھے اندھا کر دوگی؟ دیکھو، مجھے پچھ نظرنہیں آرہا ہے۔''

نتهی چڑیا ہنسی اور کہنے گئی:''اگرتم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہوتو اپنی آنکھوں سے خون کا گرنامحسوس تو کرسکتی ہو۔''

یہ کہ کہ کرچڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سرپر ڈال دیا۔ شیرنی نے آئکھیں بھاڑ کر دیکھا تو واقعی خون گرر ہاتھا۔ وہ بیدد کھے کرڈرگئی۔''

چڑیانے کیلے کا سرخ بھول اٹھا کرشیر نی کے سامنے زمین پر بھینک دیا اور کہنے گئی:

'' و کیھوشیرنی! میں نے تمہارا دل بھی نکال لیا ہے، وہ سامنے زمین پر پڑا ہے۔''

شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز پڑی دکھائی دی ، جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھی۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں تھمری ، فوراً مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی۔

اسی وفت سے اب تک گائے گاؤں میں رہتی ہے۔اور نھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے وہ اکثر گائے کے گھر ہی میں رہتی ہے بھی بھاراسے وہاں کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے ، کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی مدد کی تھی۔







دوستو....! ان سوالات کا جواب کتاب ہی میں اسٹیکرز کی صورت میں موجود ہے آپ مطلوبہ جواب کا اسٹیکر سوال کے نیچے دی ہوئی خالی جگہ پر چر پکا ہے۔

سوال نمبر ۱۱: فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟

جواب:

سوال نمبر ۱۲: ظهر کی نماز میں کتنی رکعت پڑھناسنت ہے؟

جواب:

سوال نمبرسوا: مغرب کے بعد کی نفل نما زکوکیا کہتے ہیں؟

جواب:





سوال نمبر ۱۳ : نماز وترکس نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے :

جواب

سوال نمبره: آسانی کتابیس کتنی ہیں؟

جوا ب



#### کسان اور چور

گاؤں میں خدا بخش کا ایک جھوٹا سا' بیارا ساگھر تھا۔ وہ کسان تھا۔اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے میں ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ بے جارہ کسان پانی او پرکھینچتا اور پھراس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا۔

ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی ۔سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھااور کہا:''اگریانی نہ ملاتو میرے پودے مرجائیں گے۔

مجھےان کو پانی ضرور دینا چاہیے'لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی ۔ بہت محنت کا کام ہے' مجھے کیا کرنا چاہیے۔''

یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آگیا۔ وہ تھک کرایک درخت کے پنچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کان میں کھسر پھسر کی آواز آئی۔کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔

کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوارسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔انھوں نے کسان کونہیں دیکھا تھا۔ ایک آ دمی نے کہا: '' خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک نو بجے سونے کے ایک آ دمی نے کہا: '' خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک نو بجے سونے کے

لیے چلے جاتے ہیں۔ہمیں کم از کم دو گھنٹے اورا نظار کرنا چاہیے، پھر گیارہ بج ہم دیوار میں ایک بڑا ہا سوراخ بنالیں گے۔اس سوراخ سے گزر کرمیرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔''

اس کے ساتھی نے پوچھا:''کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟''

''ہاں' کیوں نہیں۔'' دوسرے آ دمی نے بتایا۔'' اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔وہ بہت امیرآ دمی ہے۔''

''اوہ! پہتو بہت اچھی بات بتائی تم نے۔'' پہلے نے خوش ہو کر کہا۔

خدا بخش گھر چلا گیا۔اس نے اپنی بیوی سے کہا:'' آج رات ہم ٹھیک نو بجے کھانا کھائیں گے۔''اس نے اپنا سارا روپیہ' سونا اور ہیرے جواہرات انتظمے کیے اور انہیں اپنے پانگ کے نیچے چھپادیا۔

پھروہ چھوٹے بڑے کچھ پھر گھر میں لایااور بیٹھ کرا نظار کرنے لگا۔

ٹھیک نو بجے اس نے کھڑ کی سے باہر جھا نکا۔اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا اس نے بیوی سے کہا:'' کیا کھانا تیار ہے' کھانالا وُ۔'' پھروہ کھانے بیٹھ گئے۔

یہلے چور نے کہا:''رات کے نوتو نج کیے، مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ

رہاہے۔ ہمیں ذراقریب جاکر دیکھنا چاہیے کہ دہ کیا کر دہاہے۔ 'پیور گھرسے کچھا ور قریب آگئے۔ایک چورنے کھڑکی سے گھرکے اندر جھا نکا اور بولا:''وہ تو کھانا کھارہاہے۔''

خدا بخش نے چوروں کی آ ہٹ سن لی۔ تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا: ''میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہورہی ہیں۔ اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں۔ انھوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرالیے ہیں۔''

''ارے! بھرتو وہ ہمارے گھر بھی آسکتے ہیں۔''اس کی بیوی گھبراگئی۔

خدا بخش بولا: '' ہاں وہ آسکتے ہیں۔ ہمیں اپناسونا اور ہیرے جواہرات سمی ایسی جگہ چھیا دینے جا ہمیں جہاں سے کوئی انھیں نکال نہ سکے۔ ذرا میرا صندوق تولا نا۔''

بیوی صندوق لے آئی۔خدا بخش نے چیکے سے بیوی کو پھر جمع کرکے دیےاوراس کے کان میں بولا:'' میہ ہماراسونااور ہیرے جوا ہرات ہیں۔''

پھرز ورسے بولا: '' پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دوتا کہ میں اٹھیں صندوق میں رکھ دوں ۔''

اس نے کچھ پھر اٹھا کر دیے۔ان کی پیٹھ کھڑ کی کی طرف تھی۔خدا بخش



نے اتنی صفائی اور حیالا کی سے انھیں صندوق میں رکھا کہ چورد کیمہ ہی نہیں سکے۔

خدا بخش نے قبقہہ لگایا اور بولا: ''میں ان کو الیمی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔''

وہ اور پتھر لے آئی۔

اب میں بیصندوق بند کررہا ہوں' اب ذرااسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔''

خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نگل کر باغ کے۔ کنویں میں ڈال دیا۔

شٹراپ کی آ واز آئی اورصندوق کنویں کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ پھروہ گھر کے اندر چلے گئے ۔ لاٹین بجھائی اورا نظار کرنے لگے۔

یہلا چور بولا:'' انھوں نے اپنا سونا اور ہیرے کنویں میں چھپا دیے ہیں۔اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سوجا کیں گے۔

تھوڑی دہر بعد خدا بخش نے چیکے سے کھڑ کی سے باہر جھا نکا تو دیکھا کہ چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔

پہلا چور بولا: ' ' ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے ویسے بھی قط کا موسم ہے

زیادہ پانی نہیں ہوگا' جب پانی کم ہوجائے گا تو میں کنویں کے اندراتروں گااور صندوق نکال لوں گا۔''انھوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی او پرکھینچتا اور دوسرااسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔

کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح ہوگئ مگروہ ابھی تک مصروف تھے۔

کسان نے گھڑ کی کھولی اور چلایا: ''بہت بہت شکریہ! میرے دوستو! تم نے میرے باغ کوسیراب کردیا۔ کنویں والاصندوق پقروں سے بھرا ہوا ہے۔ پولیس کے سپاہی آرہے ہیں' وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ حافظ میرے دوستو! تمہاراایک بار پھرشکریہ۔''





#### اونٹ اور گیرڑ

ایک اونٹ اورایک گیدڑ میں گہری دوسی تھی دونوں ہروفت ساتھ ساتھ رہنے اور کھانے کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ بناتے -

ا یک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا پروگرام بنایا۔

خر بوز ون کا کھیت دریا کی دوسری طرف تھا۔

گیدڑنے اونٹ سے کہا'' ووست! تم تو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤگے گرمیں کیسے جاؤں گا۔''

اونٹ نے جواب دیا'' فکر نہ کرو، میں تنہیں اپنی پیٹے پر بٹھا کر دوسری طرف لے جاؤں گا۔''

دونوں دوست ندی کی دوسری طرف پہنچ گئے اورخر بوزے کھانے گئے۔ گیدڑ کا پیٹ چونکہ چھوٹا تھا، جلدی بھرگیا اس نے کھیت کے کنا رہے بیٹھ کرچنخا شروع کردیا۔

اونٹ نے گیدڑی منت ساجت کی'' دوست ایبانہ کرو، ایک تو ابھی میرا پیٹے نہیں بھرا اور دوسر ہے تمہاری آوازس کر کسان آجائے گا اور میری خوب پٹائی کرےگا۔'' مگر گیدڑ نہ مانا اور کہنے لگا'' میں عادت سے مجبور ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے کے بعد نہ چیخوں تو پہیٹے میں در دہونا شروع ہوجا تا ہے۔''

گیدڑشور مجاتا رہاا وراس کی آوازس کر کسان اوراس کے بیٹے لاٹھیاں لے کرپہنچ گئے۔

گیدڑ تو جھاڑیوں میں حجب گیا گراونٹ کو انہوں نے بہت مارا۔ مار کھانے کے بعد جب اونٹ دریا کے کنارے پہنچا تو گیدڑ اس کا انتظار کررہا تھا۔ گیدڑ پھراونٹ کی پیٹے پرسوار ہو گیا جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچاونٹ نے یانی میں غوطہ لگانا جاہا۔

گیدڑنے کہا''ووست ہے کیا کرتے ہو، میں ڈوب جاؤں گا، خداکے لیے ایبانہ کرو۔''

اونٹ نے جواب دیا'' کھانا کھانے کے بعد اگر میں نہ نہاؤں تو پیٹ میں شدید در دہونے لگتاہے۔'' یہ کہہ کراس نے غوطہ لگایا۔

گیدڑ تیزلہروں میں بہہ گیااور چندغوطے کھانے کے بعدڈوب گیا۔ دوستو! بھی بھی سزا کے طور پر بدلہ بھی لے لینا چاہئے تا کہ آئندہ ایبانہ ہولیکن بہتر یبی ہے کہ جو ہم سے براسلوک کر ہے ہم اس سے اچھے طور پر پیش آئیں اس طرح اللہ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے۔

## شيراور چو ہا

آپ کومعلوم ہے کہ کس جانور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے .....؟ بالکل ٹھیک شیر کو جنگل کا باوشاہ کہا جاتا ہے ..... ابھی ہم آپ کو جو کہانی رہے ہیں وہ بھی شیر کی کہانی ہے۔

ایک دن شیرنے جنگل ہے ایک جانور شکار کیا اور اس کے گوشت کو پیٹ رکر کھالیا۔

اب شیر کونیندآنے لگی وہ جلدی ہے اپنے گھر (غار) میں آیا اور سوگیا۔



لیک کرچوہے کو پکڑ لیا اور غصہ سے کہا''تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آئے اب میں شمصیں کھا جاؤں گا…؟''

اب تو چوہے کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی لیکن وہ گھبرایا نہیں بلکہ اس نے شیر سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگئی مجھے معاف کر دو ہوسکتا ہے میں بھی مجھی تمھارے کام آؤں۔

شیر چوہے کی بات س کرزورزور سے بننے لگا....'' تم اور میری مدد کرو گے۔اینے آپ کود مکھا ور مجھے ....۔''

چوہے نے کہا.....'' دیکھوکسی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر و کمترنہیں سمجھنا چاہئے۔اللہ نے کسی چیز کو بیکا رپیدانہیں کیا۔''

شیر کو ننھے چوہے کی بیہ باتیں بہت اچھی لگیں اور اس نے چوہے کوآ زاد کر دیا۔ چوہا بہت خوش ہوااس نے اللہ کاشکرا دا کیا اور پھر شیر کاشکریہا دا کیا۔

ابھی اس قصہ کو پچھ ہی دن گز رے تھے کہ جنگل میں پچھ شکاری آئے۔ انھوں نے شیر کو پکڑنے کے لئے ایک جگہ جال لگایا تا کہ شیر کو پکڑ کر چڑیا گھر والوں کوفر وخت کرسکیں۔

شیر شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچا تک اس کا پاؤں جال میں بھنس گیا اب تو شیر بہت گھبرایا اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے جال شکاری لگاتے ہیں اور شکاری جانوروں کو پکڑ کرشہر لے جاتے ہیں اور چڑیا گھروالوں کو پچ دیتے ہیں۔ شیر نے اللہ سے دعا ما نگئی شروع کی۔اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ چو ہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کرر ہا تھا۔ا چا تک اس کی نظر شیر پر پڑی اس نے شیر کو پہچان لیا کہ بیروہی شیر ہے جس نے اس پراحسان کیا تھا۔

آپ کوتو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پورا جال کتر دیا اور شیر کو جال ہیں چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کہ میں نے تم سے کہا تھا نا .....کہ بھی سے نجات ملی ۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا .....کہ بھی کسی کو حقیر و کمتر بے کا رنہیں سمجھنا جا ہئے ۔ شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آگئی اس نے چوہے کے ذریعے چوہے کا شکر یہ ادا کیا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ اس نے چوہے کے ذریعے ایسے بچالیا۔

دوستوجمیں اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ یا در کھنا چاہے اِڑ کے مُ و اَمَنْ فِی الْاَرْضِ یَوْ حَمْدُ مِنْ فِی السَّمَآءِ ۔ تم زمین والوں پررحم کروتو آسان والاتم پررم کرےگا۔
پررم کرےگا۔



### احمد کی مرغی محمود کے گھر

احمد اسکول سے گھر آیا، کتابیں میز کے اوپر رکھیں، منھ ہاتھ دھو کر اطمینان کے ساتھ جائے ہی اور ابھی خالی پیالی تیائی پررکھی ہی تھی کہ اس کی حجو ٹی بہن عالیہ بھاگتی ہوئی آئی اور مسکرا کر بولی:

'' بھائی جان! ایک خوشخبری سنیں گے؟''

'' خوشخبری! ضرور سناؤ۔ کیاتم امتحان میں پاس ہو گئیں یا کہیں سے مٹھائی کا بھرا ہوڈ بہآیا ہے؟'' عالیہ فی میں سر ہلاتی رہی۔

'' تو پھر کیا خوشخبری ہے؟''

'' آپ کی وہ مرغی ہے نا سرخ رنگ کی ، بڑی پیا ری؟''عالیہ نے کہا۔

''اس نے انڈادیا ہے، گروہ تو دیتی رہتی ہے؟''احمہ نے جلدی سے پوچھا۔

" بھائی جان! آپ اسکول گئے اور واپس آ گئے۔ وہ باہرنکلی اور لوٹی نہیں۔"

" كياميرى مرغى مم موكى ب؟" إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجْوُ ن

عالیہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔

'' کہاں گئی؟ کیوں گئی؟ آئی کیوں نہیں؟''احمہ نے ایک ساتھ کئی سوال

کردیے۔

'' 'ہم کچھ نہیں جانے بھائی جان! بس پہ جانے ہیں کہ وہ باہر باغ میں کھر رہی تھی کہ در واز ہے سے باہر چلی گئی۔ پہلے بھی جایا کرتی تھی اور تھوڑی در میں واپس آ جاتی تھی ۔لیکن اس مرتبہیں آئی۔''

'' تلاش كيا؟''احمه نے پوچھا۔

'' بہت ڈھونڈ ا نہیں ملی کوئی لے گیا ہے۔'' عالیہ نے جواب دیا۔

'' کون لے گیا ہے؟''احمہ نے پوچھا۔

'' بھائی جان! اگر ہمیں علم ہوتا کہ کون لے گیا ہے تو وہاں جا کر لے نہ آتے۔'' عالیہ نے جواب دیا۔

احمہ نے غصے سے اپنا دایاں پاؤں زمین پر پنجا اور یہ کہہ کر باہر چلا گیا: ''میں خود ڈھونڈ تا ہوں۔''

وہ ہمسایوں کے گھر جا جا کر مرغی ڈھونڈنے کی کوشش کرر ہاتھا کہ اس کا ہم جماعت آصف جو ہکلا کر بات کرتا تھا، اسے ملا اور اسے اشارے سے ایک طرف لے جاکر راز دارانہ لہجے میں بولا:

'ت…ت…تم…اپ ن...نی م...مرغی ڈھونڈ…ر…رہے ہو…ن…ا۔''

" " بال دیکھی کہیں؟''

آصف نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرلیا:''و....و...وم مح...مود لے ...گ ....گیا...ه.... کے ... کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے کے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے کے ... کے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے کے ... کے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے کے ... کے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے کان کے قریب کرلیا:''ورہے کے ... کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے ۔.. کے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے ۔.. کے ۔.. کے کان کے قریب کرلیا:''ورہے ۔.. کے دیا ہے ۔ کہ کے دیا ہے کہ کہ کے دیا ہے کہ کے دیا ہے ۔ کہ کے دیا ہے کہ کہ کے دیا ہے کہ

''م …م …میں …ن … نے …ا…س …کے …ه…ا ... ہاتھ …میں و ہے کھی بھی ۔'' ۔کھی بھی ۔''

''وہی لے گیا ہوگا ،اس کے پاں اپنی مرغیاں بھی ہیں۔''احمہ نے کہا۔ احمر ، آصف کوساتھ لے کرمحمود کے گھر جانا چا ہتا تھا کہ ادھرسے ان کے تا یا جان آگئے۔ان کے پوچھنے پراحمہ نے مرغی کے کھو جانے اور اسے محمود کے ہاتھ میں دیکھنے کا واقعہ سنایا۔

> '' توابتم اس کے گھر جارہے ہو؟'' تا یا جان نے پوچھا۔ ''جی ہاں اس سے اپنی مرغی مانگوں گا۔''

'' پہلے گھر چلو۔''اور تایا جان احمداور آصف کو گھر لے گئے۔

'' دیکھو بیٹا! یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آصف نے تمھاری مرغی محمود کے ہاتھ میں دیکھی اورتم چلے اس کے گھر مرغی مانگنے۔ ہوسکتا ہے آصف کی نظروں نے دھوکا کھایا ہو۔ وہ تمھاری مرغی نہ ہو؟''

''وہ میری ہی مرغی ہوگی۔ آصف اسے کئی بار دیکھ چکا ہے۔ اس نے

#### ميري مرغي پېچان لي-''

''ج…ج…ی ہاں…م…میں نے اسے پ پ''

'' پہچان لیا تھا۔ یہی کہنا چا ہے ہو!'' تا یا جان نے آصف سے مخاطب ہوکر یو چھا۔

آصف نے ہاں کردی۔

'' دیکھواحد! جب تک پوری تحقیق نه کرلی جائے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہئے۔'' تا یا جان نے فر مایا۔

احد کی باجی بھی آگئی تھیں۔ انہوں نے تایا جان کی تائید کرتے ہوئے کہا:' دمحود ایک فسادی لڑکا ہے ،خواہ مخواہ جھٹڑ اکرے گا۔''

'' درست کہا ہے تم نے ۔''احمد کی امی بھی وہاں آگئی تھیں اور انھوں نے اپنی بڑی بیٹی کی بات من لی تھی ۔

''میں سمجھتا ہوں احمد ،تمھاری باجی نے جس خطرے کا اظہار کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔

تا یا جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔

عالیہ جو بڑی خاموش سے گفتگوس رہی تھی بولی: ''میں تصدیق کر سکتی

المول-

'' وه کیسے؟'' عالیہ کی ای بولیں۔

''امی! وہ ایسے کہ میں محمود کی بہن کی کتاب لے آئی تھی، واپس کرنے جاتی ہوں محمود کی مہن کی کتاب لے آئی تھی، واپس کرنے جاتی ہوں محمود کی مرغیاں ان کے گھر کے باغ میں ہوتی ہیں۔ میں باغمیں سے گزر کر آگے جاؤں گی۔ دیکھالوں گی کہ میری مرغی وہاں ہے یانہیں۔''

سب نے اس کی تائید کی۔ عالیہ تیزی سے چلی گئی۔سب بے قراری سے اس کا انتظار کرنے گئے۔ چندمنٹ بعد عالیہ لوٹ آئی۔اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔

"بل ... کل ٹھیک ہے۔"

" کیا بالکل ٹھیک ہے؟"

"مرغی وہاں ہے۔"

''اب بنی بات ۔احرمحمود کے ہاں جاسکتا ہے اپنی مرغی مانگنے۔''

احد آصف کواپنے ساتھ لے کرمحمود کے ہاں پہنچ گیا محمود نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی ۔

احمد نے بڑے نرم لہجے میں کہا:'' وہ بھائی محمود ، ہوا یوں کہ میری مرغی سیروتفریج کے لئے گھرسے باہر جایا کرتی تھی۔ آج وہ دور چلی گئی اور راستہ بھول گئی۔'' ''راستہ بھول گئی۔ اوہو۔ آپ نے اخبار میں تلاش کم شدہ کا اشتہار دیا ہوتا۔''محمود بولا۔

''جی نہیں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی ۔ وہ غلطی سے آپ کے گھر میں چلی گئی۔''

> ''میرے گھرمیں چلی گئی؟''محمود نے حیرت سے پوچھا۔ ''جی ہاں، وہ آپ کے ہاں ہے۔''

محمودمسکرایا:'' آپ کوغلط<sup>ونہ</sup>ی ہوئی ہے۔آپ جیسےعقل مندلڑ کے کی مرغی بھیعقل مند ہوگی ۔ وہ گھر کا راستہ ہیں بھول سکتی ۔''

یہ بات سن کر آصف کہنے لگا:''م …م میں نے و…وہ مر…غی آ …پ کے …ہ …ہ … ہاتھ میں د … دیکھی ت …تھی ۔''

محمود نے اسی انداز میں بکلا کر کہا:''و...و...ه م...میں...مار...کیٹ...س.. سے خر...خرید...ک...ر...لایا تبعہ متنا''

آصف نے منھ بسورلیا۔ احدا درمحمود ہنس پڑے۔

'' مجھے یقین ہے میری مرغی آپ ہی کے ہاں موجود ہے۔''

'' ٹھیک، سوفی صدٹھیک! آپ کی مرغی میرے پاس ہے تو آپ اس کی

نشانیاں بتادیں۔اگریہ نشانیاںٹھیک ہوئیں تو مرغی آپ کی ، یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا؟''

‹ ' کرسکتا ہوں **۔**''

''تو کیجئے۔ بتایئے آپ کی مرغی کارنگ کیا ہے؟''

احمد فورأ بول اٹھا:''سرخ''

''مرغی کا رنگ سرخ اوروزن کتناہے؟''

"وزن؟"

''جی ہاں ،اس کا وزن کتناہے؟''

'' میں نے اسے بھی نہیں تو لا اور تو لنے کی ضرورت بھی کیاتھی؟''

'' پھر بتائیے مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ درست کہتے ہیں۔اچھا آپ میہ فرمایئے اس کے پروں کی تعدا د کیا ہے؟''

" آپ تو نداق کررہے ہیں۔"

'' میں بالکل نداق نہیں کررہا۔ آپ سے آپ کی مرغی کی نشانی ہو چھرہا وں۔''

احمد اٹھ بیٹھا اور غصے سے جانے لگا۔ آصف بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ محمود نے زور سے قبقہدلگایا اور بیقبقہدا حمد کو بہت برالگا، مگروہ گھرسے نکل گیا۔

'' کیوں بھئی، کیا بات ہے منہ لٹکائے آرہے ہو؟'' تا یا جان نے احمد کو ما یوسی کی حالت میں دیکھ کر پوچھا۔احمد نے جو پچھ ہوا تھاسنا دیا۔

'' یے محمود تو میری تو قع سے زیادہ ذہین ثابت ہوا ہے۔ خیر آؤاب میں تمھارے ساتھ چلتا ہوں۔ راستے میں محمود کے سوالوں کے جواب سوچیں گے۔'' احمد ، آصف اور تا یا جان محمود کے گھر چلے گئے۔

· «محمود بيثا!"

''جی فر مایئے۔''

''تمھارے اور احمد کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہوگیا ہے۔ میں چاہتا ہوں پیجھگڑاختم ہوجائے۔ دوستوں میں جھگڑا ہرگزنہیں ہونا چاہئے۔''

'' تا یا جان آپ اس کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی۔ آپ فیصلہ کر دیں ، میں اس فیصلے کوفوراً مان جاؤں گا۔''

'' پیمھاری سعادت مندی ہے محمود بیٹا۔''

'' یہ اپنی مرغی کی صحیح صحیح نشانیاں بتا دے، مگر یہ نشانیاں بتا ہی نہیں سکا۔'' محمود نے کہا۔ ''کیوں احمد! اگرتمھاری مرغی ہے تو اس کی ساری نشانیاں شمھیں معلوم ہوں گی۔''

'' میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں ۔'' احمہ نے کہا۔

" لومحمود! يوجهواس سے۔"

محمود نے پہلاسوال کیا''مرغی کارنگ؟''

احمہ نے فوراً جواب دیا' سرخ۔''

'' درست ہے۔''محمود نے سر ہلا کر کہا۔

''مرغی کاوز ن؟''

احدسوچ میں پڑ گیا مجمودا پنی کا میا بی پرمسکرانے لگا۔

تایاجی کہنے لگے: ''احمہ! محمود نے جوسوال کیا ہے اس کا جواب دو۔''

جواب دیتا ہوں جی ،''میری مرغی کا وزن ڈھائی کلوہے۔''

'' وُ ها ئی کلو محمود! تم کیا کہتے ہو۔'' تایا جی نے پوچھا۔

' <sup>د</sup>مین نہیں مانتا۔''محمود کا جواب تھا۔

'' توبیٹا! تول کر دیکھ لو۔ ابھی صحیح وزن معلوم ہو جائے گا۔''

محمودا ٹھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تواس کے ہاتھوں مرغی اورتر از وتھا۔

مرغی کوتو لا گیا تو اس کا وزن ڈھائی کلو سے دو چھٹا نک کم لکلا۔ بیدد کیھ کر محمود خوشی سے احصِل پڑا۔

'' کیوں احمہ! حجموٹا الزام لگاتے ہو'' تایا جان غصے سے بولے۔

''میری سنے تا یا جان ۔''

'' سناؤ بـ''

''میری مرغی کا وزن ڈھائی کلوتھا۔گھر سے بچھڑ کر اتنی اداس ہوئی اتنی اداس ہوئی کہاس کا وزن دو چھٹا نک کم ہوگیا۔'' بیس کرمحمود پریشان ہوگیا۔ ''بات معقول ہے محمود بیٹا!تم بھی یقیناً اسے معقول سمجھو گے۔کوئی اور نشانی یو چھو۔''

'' پوچھتا ہوں۔اس کے پروں کی تعداد بتا ؤ؟''

''جی میری مرغی کے پروں کی تعدا دنو ہزارنوسوننا نوے ہے۔'' ''غلط۔''محمود بول اٹھا۔

'' درست ـ''احمد نے اصرار کیا ـ

'' میں کہتا ہوں بیغلط ہے۔''

' <sup>' م</sup>یں کہتا ہوں بیردرست ہے۔''

د ونو ں جھگڑنے لگے۔

'' جھگڑتے کیوں ہو۔ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے محمود بیٹا!''

'' فرما ہے تایا جان۔''

''مرغی تمھارے پاس ہے نا۔''

''*۔* ج. ج. ''

'' پرگن لو۔معلوم ہو جائے گا احمر ٹھیک کہتا ہے یا غلط۔''

محمود کے چہرے کا رنگ زر دیڑ گیا۔

' 'محمو دبیٹا! کیا سو جتے ہو؟''

محمود کچھ دیرخاموش رہا پھر مرغی احمد کی طرف بڑھا کر بولا'' میں اپنے کئے پر نا دم ہوں تا یا جان۔''

''شاباش محمود بیٹا! سعادت منداولا دکوئی بری حرکت کرے پھراس پر ندامت کا اظہار کرے تو اللہ یاک اسے معاف کردیتا ہے۔''

'' میں نے دل سے ندامت کا اظہار کیا ہے۔''محمود بولا۔

چائے پینے کے بعد تایا جان ،احمد اور آصف چلنے لگے ہاں ان کے ساتھ احمد کی مرغی بھی تھی ۔

# بلال بيك كالال كيك

میں پرائمری اسکول سے گھر کی طرف بھا گا اورسیدھا امی کی گود میں گھس ۔

میری کلاس میں کوئی بھی مجھے پیند نہیں کرتا۔،، میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔

''کیا ہو گیا بیٹا؟ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟''امی نے محبت سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔

''وقفے کی چھٹی میں ایک لڑ کا زور سے چلایا، بلال بیگ، بلال بیگ، اتنا بوالال بیگ…کیامیں لال بیگ ہوں امی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔

''بالكل نهيں جان۔''امى نے مجھے دلاسا دیا۔''بياتو بس ايک قافيہ ''

'' وہ مجھ پر ہنس رہے تھے۔

''میں نے ناک منہ بنا کر کہا۔ٹھیک ہے۔ میں ایک ترکیب بتاتی ہوں ،تم بھی اس مذاق کا حصہ بن جاؤگے۔''ا می مسکرا کر بولیں ۔

وه کسے؟''

''کیک کے ذریعے''امی کی آنکھوں میں چکتھی۔

''کیک کے ذریعے؟'' میں حیران تھا۔

ہاں! بلال بیک کالال کیک ہم ابھی بناتے میں۔''

اورجلد ہی ہمارا باور چی خانہ جاکلیٹ، ناریل مکھن اور بادام کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور جب کیک لال ہوگیا، تب امی نے اس کوجلدی سے نکال لیا۔

" تمہاری کلاس میں کتنے بچے ہیں؟"امی نے سوال کیا۔

, 'تیکیس (۲۳)'' میں جلدی سے بولا۔

'' تو پھر ہم اس کواٹھا ئیس ٹکڑوں میں کا ٹیس گے۔ایک ایک ہم بیج کے لیے،ایک پرنسپل صاحب کے لیے اور دوہم دونوں کے لیے۔

کل تمہارے ساتھ اسکول جائیں گے اور تمہارے ٹیچر سے بات کریں گے اور جب وقفہ ہوگا تو وہ تمام بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے بلائیں گے اور ایک ایک بچہ آتا جائے گا اور کہتا جائے گا، بلال بیگ، بلال بیگ، ہمیں بھی دو لال کیک!، پھرتم ایک ایک کیک اٹھاؤ گے اور اسکے ہاتھ پررکھ کر کہوگے، میں تمہارا دوست بلال بیگ، بیر ہاتمہار الال کیک۔''

اور پھر اس سے اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ تب سے سب بچے مجھے چڑا نا

بھول گئے اور میں اکثریہ منتاتھا:

' بلال بيك كب لا وَكَ لا ل كيك! ·

میں بعض موقعوں پر کیک بنوا کر لے گیا۔ اس طرح سے میرا مٰداق اڑانے والے میرے دوست بن گئے۔

دوستو اکسی کے نداق اڑانے سے چڑنانہیں چاہئے بلکہ اس میں شامل ہو جانا چاہئے اگر ہم کسی کے نداق اڑانے سے چڑنے لگے تو ہمارا اور نداق اڑایا جائے گا۔

# انسانیت کی خدمت

'' دانش! دانش بیٹا! کیا کررہے ہو۔ بیٹمھارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟'' دا دا ابو نے سخت لہجے میں آ واز دی۔

'' دا دا ابو! یہ چیزیں خراب ہوگئی ہیں۔ اس لیے میں اٹھیں کوڑے کی ٹوکری میں پھینکنے جارہا ہوں۔'' دانش نے جواب دیا۔

'' دکھاؤ!'' دا دا ابونے کہا۔

دانش نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیلی دا داا بوکو دیدی جس میں بریانی اور سلا دوغیرہ تھی ۔

داداابونے سونگھ کر کہا:''یہ تو خراب نہیں ہوئے۔تم اسے دوسرے وقت کے لیے فرت کے میں رکھ دیتے۔ جیرت ہے بیٹا کہ آپ کے نز دیک رزق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔''

'' دا دا ابو مجھ سے کھا یانہیں گیا تھا۔'' دانش نے اپنی صفائی پیش کی۔

'' نہیں بیٹا! بات دراصل یہ ہے کہتم نے آئکھ کھو لی تو تہہیں زندگی کی تمام آسائش میسر آئیں۔

صحیں بیمعلوم نہیں ہے کہ بیسب کتنی محنت کا نتیجہ ہے۔ بیرغذا جوانتہا کی



بہترین ہے'اس کی تمھارے آگے کوئی قدر نہیں ہے۔

خيراس ميں تمھا را كوئى قصور نہيں ۔اچھاتم مير ہے ساتھ آؤ۔''

وانش سا تویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کو ماں باپ اور دا دا بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔اسکول بھی وہ اپنی گاڑی میں جاتا تھا۔

گاڑی اب کیجے بکے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ دور دور تک آباوی کا کوئی نشان نظر نہیں آر ہاتھا۔

اب انھیں کچھ خیمے نظر آئے اور پھر آ ہتہ آ ہتہ وہ خیمے نز دیک آگئے۔ دا دا ابوا ترے۔ دانش بھی اتر گیا۔

بہت ساری عور تیں' بیچے اور بوڑھے کھلے آسان تلے بیٹھے تھے۔ ایسا محسوس ہور ہا تھا جیسے انھیں گری کی شدت کا کوئی احساس نہیں ہے۔

ایک عورت دوڑتی ہوئی ان کے قریب آئی اور بولی:''صاحب! میرا پچه دود ه پیتا ہے اور دود ھ کا ڈبا اور بہت سی چیزیں بربا دہوگئی ہیں۔''

جب وہ چلی گئی تو ایک بوڑھا ان کے قریب آیا۔ اس نے کہا: ''صاحب! یہ پاگل ہوگئ ہے۔اس کا بیٹا غذا کی کمی کی وجہ سے مرگیا ہے اوراس کاشو ہربھی۔ میں اس کا باپ ہوں۔'' '' دیکھو بیٹا! تم نے ابھی زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے۔ دوسرانہیں۔
یہاں شمیں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنھوں نے کئی دنوں سے پچھ ہیں کھا یا۔
تمھارے ہم عمر دوست دن بھر میں اپنے والدین سے نامعلوم کتنا جیب خرچ
لیتے ہیں اگراس میں سے پچھان کودے دیں تو یہایک وفت کا کھا نا کھالیں۔''
دا دا ابوکی یہ با تین سن کر دانش کو بہت رنج ہوا۔

دوسرے دن دانش دا دا ابو کے کمرے میں آیا اور کہا:'' دا دا جان! آج پھراسی جگہ چلیں ۔ میں نے بہت سی چیزیں' ایک کمبل بہت سے کپڑے اور پچھ کھانے چینے کی چیزیں جمع کی ہیں تا کہان لوگوں کی مد دکرسکوں۔''

''واہ میرے بیٹے! تم نے میرا دل خوش کر دیا۔'' دادا ابو بولے اور وہ دونوں وہاں چل دیے۔





دوستو....! ان سوالات کا جواب کتاب ہی میں اسٹیکرز کی صورت میں موجود ہے آپ مطلوبہ جواب کا اسٹیکر سوال کے نیچے دی ہوئی خالی جگہ پر چپکا ہے۔

سوال نمبر ۱۱: حضرت موسى عليه السلام پر كونسى كتاب نا زل هو ئى ؟

جواب:

سوالٌ نمبر ١٤: حضرت دا ؤ دعليه السلام پر کونسي کتاب نا زل مهو ئي ؟

جواب:

سوال نمبر ۱۸: حضرت عيسى عليه السلام پر كونسى كتاب نا زل هو ئى ؟

جواب:





سوال نمبر ۱۹: حضرت محمصلی الله علیه وسلم پر کونسی کتاب نا ز ل هو ئی ؟

جواب:

سوال نمبر۲۰: قرآن مجيد ميں كتنے پارے ہيں؟

جواب:



# محكرى والا

حامد شہر ہے تھوڑی دورا کیے گاؤں میں رہتا تھا گاؤں کے بازار میں اسکی ایک بیکری تھی۔

گاؤں کے اکثرلوگ ای کی بیکری ہے۔ سامان خریدتے نتھے کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازہ ہوتی تھیں۔

حامد ایک لا کچی اور کنجوس شخص تھا اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت سے نواز اتھالیکن وہ اس دولت میں سے غریوں پر پچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو



پییہ بھی نہ تھا۔ حامد کی بیکری ہے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبوآ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے باہر کھڑا ہوکر ڈبل روٹیوں کی خوشبوسو ٹکھنے لگا۔

حامد بیکری میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہاتھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری سے باہر آکر ہارون کو پکڑلیا اور کہا کہ تم نے میری بیکری سے آنے والی خوشبوکو سونگھا ہے اس لیئے تم اس کے پیسے دو۔ ہارون بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہ تھے۔

اس نے حامہ سے کہا بھائی حامہ میں نے تم سے کوئی چیز تو نہیں خریدی کہ میں تم کو پیسے دوں میں نے تو صرف خوشبوسونگھی ہے اور خوشبوسونگھنے کے پیسے نہیں ہوتے ۔اب تو حامہ غصے سے چلانے لگا۔

لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے بھی سمجھا یا کہ ظلم مت کر وظالم کواللہ تعالی پسند نہیں کرتے اوراللہ تعالیٰ ظالم کو ذلیل کر دیتے ہیں ۔

لیکن حامد نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ قاضی صاحب (جج صاحب) کریں گے اور بیر کہہ کروہ ہارون کو لے کرعدالت کی طرف روانہ ہوا۔

ہارون نے راستہ میں اپنے بھائی زاہد کو بھی بلا لیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلےاوراس کی مدد کرے۔

زاہدایک سمجھدارا ورعقلمندآ دمی تھا وہ جانتا تھا کہ حامد بہت ہی لا کچی آ دمی ہے۔ یہ تینوں قاضی کے پاس عدالت پہنچے۔ حامد نے قاضی سے کہا جناب والا!اس شخص (ہارون) نے میری بیکری کی چیزوں کی خوشبو کوسونگھا اور اب بیاس کے پیسے نہیں دے رہا آپ انصاف کریں اور مجھے میراحق اس سے دلوائے۔

زاہد حامد کی بات س رہاتھا وہ آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہوتو میں اس کی اجرت اداکر دوں ۔ قاضی صاحب نے اجازت دے دی زاہد نے جیب سے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالی اور حامد کے کان کے قریب تھیلی کو ہلایا جس سے سکوں کی چھن چھن پیدا ہوئی۔

زاہدنے حامد سے کہا کیا تخصے سکوں کی آ واز سنائی دی۔

حامد نے کہا ہاں۔

زاہد نے کہا یہی آواز کا سننا اجرت ہے اس سوٹکھنے کی جو ہارون نے سوٹکھا۔

قاضی صاحب زامد کی عقلمندی سے بہت خوش ہوئے اور ہارون کو آزاد کردیا اور بپرےشہر میں اعلان کروا دیا کہ حامدا یک لالچی آدمی ہے۔

اب جولوگ پہلے حامد سے محبت کرتے تھے اس کی لا لیے اورغریبوں پرظلم کرنے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے۔



#### آنه، دوآنه، کھوٹا آنہ

دینوایک مخنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گز ارر ہا تھا۔ان کی زندگی میں سوائے اولا دیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی ۔

دینوکواولا د کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعدان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انھیں ایک بیٹا دیا، گر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا ساتھا،ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔

جس نے بھی بچے کو دیکھا تو یہی کہا کہ بچہ بونا ہے۔اس کا قد زیا دہ ہے زیا دہ دوبا تیں فٹ تک بڑھ سکے گا اوربس ۔

> دینو بہت مایوں ہواا وراس نے بچے کا نام آندر کھ دیا۔ آندواقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔

کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بیچے کی آمد ہوئی ،لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللّٰہ کاشکرا داکر نے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دوآنہ رکھ دیا۔

گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینوکو بہت سمجھایا کہ اولا داللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کاشکرا دا کروناشکری نہ کرو، مگر دینو ہروفت اپنی قسمت کو برا کہتا تھا۔ اسے فکرتھی کہ جب بیہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے تھیتوں میں ہل کون چلائے گا بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا بیہ بونے بچے بھلا کیا کا م کریں گے۔

وہ ای فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے تیسرا بیٹا دیا وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا دینو نے اپناسر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھرسے با ہر بھی نہیں لکلا۔

وہ اس قدر چڑ چڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کے اس نے اپنے تیسر سے بیٹے کا نام کھوٹا آ نہر کھ دیا۔

وفت گزرتا گیااور به تینوں آنه، دوآنه اور کھوٹا آنه جوان ہو گئے۔

نتیوں تین ، تین فٹ کے تھےان کے قد تو نہ بڑھ سکے، مگرا پی شرارتوں میں ، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ نتیوں یکتا تھے۔

وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے' گر دینوکسان ان سےخوش نہیں تھا۔اسے تو رہ رہ کریہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اورکڑیل جوان ہوتے۔

تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنہ جانو روں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھااوران کی بولی بھی سمجھتااور بولتا تھا۔

ووآنه تیراندازی میں ماہرتھااورآنکھ بندکر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔

کھوٹا آنہ ہوا میں اڑکر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑجاتی اس کا منھ ٹیڑھا کردیتی تھی۔وہ بس ایک چھلا وا تھا۔

دینو کے کھیت میں فصل تیارتھی ۔اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں نیچ دی اورخوشی خوشی رقم لے کر گھر آگیا۔

چار دینو دینو کی تاک میں تھے۔انھوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ دالنے کا پروگرام بنایا اور آ دھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔

کسان اور اس کی بیوی سور ہے تھے کہ ڈاکوؤں نے انھیں لات مار کراٹھادیا۔

دونوں نے جب ڈاکوؤں کوسامنے پایا تو بہت گھبرائے۔

ا یک ڈاکو بولا: '' نکالو وہ ساری رقم جوآج تم منڈی سے لائے ہو۔''

دینونے کہا: ''بھائیو! میں بڑاغریب آ دمی ہوں۔اسی رقم سے پورے سال گزارا کرناہے۔ بیظلم نہ کرو۔''

لیکن ڈاکو تو پھرڈاکو تھے۔انھوں نے کسان کو مارنا شروع کردیا۔ تنیوں بھائی لیعنی آنہ، دوآنہ اور کھوٹا آنہ بیہ منظر حجیب کردیکھ رہے تھے۔ آنہ کسان کی چھتری میں چھیا ہوا تھا۔ دوآ نہایک بالٹی کواُلٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا۔

کھوٹا آنہ او پرمچان پرر کھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی۔اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ ڈاکو برابررقم کا مطالبہ کرر ہے تھے۔

> سب نے پہلے دوآنہ نے بالٹی کواندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو بولا:''بیکسی آوازتھی؟''

دوسرابولا: ''تمھارے کان نج رہے ہیں۔'' دوآ نہنے بھر بالٹی بجائی۔ اب تو ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا،لیکن انھیں کوئی نظرنہ آیا۔ ڈاکوؤں نے دینوسے یو چھا:''میکیسی آوازتھی؟''

دینونے کہا:''بھائیو! مجھے کیا پتاشاید کوئی جانور ہوگا۔''

اسی وقت آنہ نے اپنے منھ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔

ایک ڈاکونے گھبرا کراپنے ساتھی ہے کہا:''لو باہر بھیٹریے آگئے۔''

د وسرے ڈاکونے اسے غصے سے جھڑک دیااور بولا:'' چپ بز دل! میں ڈر تانہیں ہوں ، تو مجھے بھی ڈرار ہاہے۔''

کسان نے کہا:'' یہاں آ دھی رات کو بہت خطر ناک جانور آتے ہیں ، آپ لوگ بھاگ لیں۔'' ڈاکوؤں کا سردار بولا: واہ بھی واہ! ہم سے چالا کی کرر ہا ہے۔ نکال جلدی سے سارا مال اور زیورنفزی ۔'' بیہ کہہ کر سردار نے دینو کسان کو ایک تھیٹر مارا۔

یہ دیکھ کرآنہ نے شیر کی بڑی گرج دارآ واز نکالی جسے سنتے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔وہ گھبرا گھبرا کرایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔

اسی کمیح کھوٹا آنہ جو مجان پر ہیٹھا تھا جست لگا کر بندوق والے ڈاکو پر کودا اور ایک زور دار لات اس کے منہ پر رسید کی ۔ ڈاکو کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا کیڑ کر دہرا ہو گیا۔

کسان نے جھیٹ کر بندوق اٹھالی اور چاروں ڈاکوؤں پر تان لی۔کھوٹا آنہایک بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے ڈاکوؤں کے سردار کے منہ پر جمادیں۔وہ ایک کونے میں جاگرا۔

ا یک ڈاکونے آوازلگائی:''بھا گو۔''اوروہ سب بھاگ نکلے۔

کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔

کھوٹا آنہ نے باپ کی طرف دیکھے کرکہا:''ابا! ہم ریز گاری ہی سہی ، کیکن بڑے کام کی ریز گاری ہیں ۔'' کسان بولا:''بچو!ابسوجاؤ،کیکن تمھارے لیےایک خبرہے، خیروہ مجمع سناؤں گا۔''

تنوں آنے ضد کرنے لگے:'' نہیں نہیں وہ کیا خبرہے ابھی سنائیں۔''

کسان نے جواب دیا: ''بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی تمین شہرادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہئیں ۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے۔تم لوگ بھی جاکر قسمت آزمائی کرؤ۔تم تینوں نے اللے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں'مکن ہے کوئی بات بن جائے۔''

تنیوں بھائی بڑے خوش ہوئے کہنے لگے: '' ہم لوگ مبیح ہوتے ہی روانہ ہوجا کیں گے۔''

کھوٹا آنہ بولا:'' ہوسکتا ہے وہ تینوں شنرا دیاں ہمارے ہی نصیب میں کھی ہوں۔''

کسان نے ہنتے ہوئے جواب دیا:''اگراییا ہو گیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔''

غرض صبح ہوتے ہی تینوں نے سفر کے لیے سامان باندھااور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔

جب منزلیں طے کرتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوئے تولوگ انھیں دیکھے کر ہننے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بیرتو شاید جوکر ہیں جو شاہی

وازافات ج

مسخرے بننے آئے ہیں' مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انھیں دیکھ کر بہت خوش ہواا ور بولا:''تم تینوں مل کرلڑ و گے یا ایک ایک کر کے۔''

دوآنہ نے جواب دیا: ''جہاں پناہ! ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں' جیسے آپ کی مرضی۔''

بادشاہ نے کہا:''شمصیں پتاہے بڑے بڑے شنرادے اور سور ماان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔تم ان سے بھلا کیسے مقابلہ کرو گے؟''

کھوٹا آنہ بولا:'' آپ ہمارے قد پر نہ جایئے اور مقابلے کا نظام پیچئے۔''

با دشاہ نے کہا:''کل صبح شاہی میدان میں آجانا۔ اب جا کے آرام کرؤ'

دوسرے دن میدان میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ چاروں طرف لوگ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی پہلوان' تیرانداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ پڑوس کے ملکوں کے شنرا دے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ بیرمقابلہ دوآنے نے جیت لیا۔

پہلوانی اور زور زمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنہ میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ بننے لگے۔

کئی شہ زور اور پہلوان اس کے مقابلے پرآئے 'گر کھوٹہ آنہ کی لاتوں

نے سب کے مندتو ٹر کرر کھ دیے۔ با دشاہ سلامت بھی بہنتے بہنتے ہے ال ہو گئے۔

اب بادشاہ نے اٹھ کراعلان کیا کہ ایک انو کھا کھیل ہوگا۔ ہم پکھ جانور چھوڑیں گے اورامید واروں کو مار ڈالنے جھوڑیں گے اورامید واروں کوان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کا میاب ہوگئے تو شنرا دیوں کی شادی انھیں بہا دروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سیا ہیوں نے پنجر بے کھول دیے۔

ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے ریچھاورخوف ناک بڑے بڑے بندر شامل تھے۔

یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کوکوئی تیارنہیں تھا۔

پھرلوگوں نے دیکھا کہ آنہ، دو آنہ اور کھوٹا آنہ میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانوران کی طرف دوڑ ہے۔ جیسے ہی جانوران کے قریب آئے آنہ نے شیر کی گرج دار آواز نکالی جانور ٹھٹک گئے اور ڈرکے پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنہ نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کی خوفناک جانوروں کونشانہ بنایا۔ کھوٹا آنہ احجال احجال کر دولتیاں چلار ہاتھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔

بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اوران تینوں کے ساتھ تینوں شہرادیوں کا نکاح کر دیا پھرشاہی پالکی میں سے تینوں شہرادیاں باہر <sup>ن</sup>کلیں ۔حسن ا تفاق کہ بیہتینوں بھی بونی تھیں ۔

بادشاہ نے آنوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا:'' میں تو خودیہ جا ہتا تھا کہ آپ کا میاب رہیں ، کیوں کہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شنرا دیوں کے لئے آپ نینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہوسکتا۔''

دوسرے دن بادشاہ نے شادی کی دعوت کا اعلان کردیا اور نتیوں بھائیوں نے فوراً سپاہی بھیج کر اپنے ابا کو بعنی دینو کسان اور اپنی مال کو بلا بھیجا۔ دینو کسان کواپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پرشکر ادا کرنا چاہیے اور بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔



# ایک دن کی سرگزشت

....اوراس سال پھر ہمارے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہونہارطالب علم کانام ہے 'سیدعم علی -

میچرکے منہ سے اپناس کر ہم خوشی سے پھولے نہیں سارہے تھے۔تمام دوست ہمیں مبارک باو دے رہے تھے۔اور ہم اپناانعام لینے کے لیے خرامال خراماں اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچا تک امی کی آواز گونج اٹھی

عمراتھواسكولنہيں جانا كيا؟

یہ ایسے نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنائے دارتھ پڑا۔
'' چٹاخ'' ہم ہڑ بڑا کراٹھ بیٹے۔ ابھی ہم اس نا گہانی آ فت سے نمٹنے کی ترکیب
سوچ ہی رہے تھے کہ ایک اور دھا کا ہوا اور امی کی غصے بھری آ واز سنائی دی۔

''رات کو دیر سے سوتا ہے اور ضبح وقت پرنہیں اٹھتا۔ اب ہم نے بد حواس ہوکر آئکھیں کھول دیں اور اپنا گال سہلاتے ہوئے اٹھ کر اردگرد کا جائزہ لینے لگے۔

اب ہمیں پتا چلا کہ ہم دراصل خواب و کیھر ہے تھے۔ پھر ہمیں یا دآیا کہ ہم سوتے وقت الارم لگانا بھول کئے تھے کیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ اسکول کی ون (گاڑی) نو نکل چکی تھی۔ہمیں بس سے اسکول جانا پڑے گا'اور آ وھا سفر پیدل طے کرنا پڑے گا۔

ٹائم دیکھا تو خوشی شمتی ہے پون گھنشہ ابھی باقی تھا۔

ہم جلدی سے اٹھے اور باتھ روم چلے گئے۔ پندرہ منٹ باتھ روم میں لگ گئے۔

پھرہم نے جلدی جلدی یو نیفارم پہنا۔جوتے نکالے مگران پر پاکشنہیں ہوئی تھی لہٰذا ہمیں پریشانی اٹھانی پڑرہی تھی۔

ہمیں یا دآیا می نے کہاتھا کہ اپناسا مان وغیرہ رات ہی کونکال کرر کھ لینا ورنہ صبح پریشانی ہوگی مگر ہمیں ہوش کہاں تھا۔

ہم تو اس وقت کھیل میں مصروف تھے۔اب ہمیں رہ رہ کرا می کی نصیحت کا خیال آرہا تھا۔

ہم نے جوتے پہن لیے اور بال بنانے لگے۔لیکن بال تھے کہ بن ہی نہیں رہے تھے۔

آخروں منٹ اس میں لگ گئے تو ابو کہنے لگے بتانہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہوکرکونساسٹگھار کرتار ہتاہے۔ایسالگتاہے کہ سارااسکول اسی کودیکھنے آتاہے۔

-> O(3)/4

اب ابوسے کیا کہتے۔ہم نے جلدی میں ناشتا بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔اور سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھرسے نکل پڑے۔ایک بس آگئ ہم نے اس پر سوار ہونے کے لیے راڈ بکڑا کہ اچا تک ایک زور دار دھکا پڑا اور ہم دوفٹ بیجھے جاگرے دوبارہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اوران لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جوہم پر ہنس رہے تھے' زبردی بس میں سوار ہوگئے۔

بس مسافروں ہے تھچا تھج بھری ہوئی تھی۔

ہم نے کنڈ یکٹر کومسافروں سے پیسے لیتے ہوئے دیکھا تو ہے اختیار ہم نے بھی کرائے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالااور کراییادا کیا

ہمارااسٹاپ آنے والاتھا۔ہم گیٹ کے پاس آکر کھڑے ہوگئے۔اب ایک نیا مسئلہ درپیش ہوابس کے رکتے ہی مسافربس میں دھڑ ادھڑ سوار ہونے لگے۔

ہم پنچاتر نے کی کوشش کرتے 'لیکن چڑھنے والے مسافر زیادہ تھے اس لیے پھراو پر پہنچ جاتے بڑی مشکل سے اتر پائے۔اب ہمیں آ دھا راستہ پیدل طے کرنا تھا۔

ہم خوش تھے کہ چلوبس سے تو جان جھوٹی لیکن جب ہم نے گھڑی دیکھی تو ہماری خوشی فوراً رخصت ہوگئ۔ آٹھ بجنے میں صرف پانچ منٹ باقی تھے اگر ہم بھاگ کرراستہ طے کرتے توممکن تھا کہ مقررہ وقت پر پہنچ جاتے۔ ہم نے بھا گنا شروع کیا۔ آخرہم اسکول کے قریب پہنچ گئے۔

اب جوہم نے نیجے نگاہ دوڑائی تو ہمارے داہنے پاؤں کا انگوٹھا جوتے سے باہر نکلا ہمارا منہ چڑار ہاتھا۔ایسالگتا تھا جیسے وہ بھی ہماری بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ پھرہمیں یاد آیا کہ ہم اس جوتے کی مرمت کروانا بھول گئے تھے۔

جیسے تیسے کر کے ہم اسکول پہنچ ہی گئے۔ پہلا پیریڈ کیمیسٹری کا تھا۔استادسب کی کا پیاں چیک کررہے تھے۔

جب ہماری باری آئی تو ہمیں یاد آیا کہ رات کو ہم کھیلنے میں اس قدر مصروف سے کہ ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا بھول گئے سے۔'' چٹاخ'' کی آواز کے ساتھ ہی سر (استاد) نے ہمارے بیارے گال پر اپنی انگلیوں کے نشانات چھوڑ دیےاور ہم سے کان پکڑ کرفوراً کھڑا ہوجانے کو کہا۔

صبح ہی صبح اس بھول کی وجہ سے دومر تبہ ہماری شامت آ چکی تھی۔اور ہم پھرا پنے جافظے کو کو ستے ہوئے کھڑے ہوگئے۔

آ خرچھٹی ہوہی گئی ہم اپنی اسکول وین میں جاکر بیٹھ گئے۔ والیسی کا سفرآ رام سے گزرااور ہم خیروعا فیت سے گھر پہنچ گئے۔

وین ہمیں گلی کے موڑ پراتار کر چلی گئی۔ہم اپنے او پر پڑنے والی آفات کا سوچ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے گلی میں جگہ جگہ کیچڑ پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے ہم سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ ہم اپنی دھن میں مگن چلے جارہے تھے اور گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ بدشمتی سے ہمارا پاؤں کسی کم کمبخت کے بھینکے ہوئے اٹھ ہوئے کیا جھالکا بھینکنے والے کو برا بھلا کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اٹھ

ہم بری طرح سے کیچڑ میں لت بت ہو چکے تھے اس لیے تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے ۔ گھر کا درواز ہ کھٹکھٹا یا تو امی نکلیں اور ہمیں دیکھ کر کہنے لگیں ''معاف کروبا با! ابھی کھا نانہیں یکا تھوڑی دیر بعد آنا۔''

یہ سن کر ہمارے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مگر ہم نے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ ہم ان کے بیٹے ہیں۔

یین کرامی کھلکھلا کر ہنس پڑیں اور ہم اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلے گئے۔

باتھ روم سے نکل کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جانے لگے تو ابونے اپنے کپڑے دیتے ہوئے کہا کہ میرے کپڑے استری کر دینا مجھے شام کوضروری کام سے جانا ہے۔

ہم نے ابو سے کپڑے تو لے لیے کین تھکن سے ہمارا برا حال ہور ہاتھا۔ہم نے سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے سوجاتے ہیں۔ ابوکوکونسا ابھی جانا ہے بس یہ سوچ کرہم اپنے بستر پر لیٹے اور تھکن کی وجہ سے فوراً ہی سوگئے۔ سوکراٹھے تو تر وتا زہ ہو چکے تھے۔ہم نے سوچا کہ آئندہ جو بھی کسی کام کا کہے گا اسے فوراً کر ڈالیس گے۔کوئی ٹال مٹول نہیں کریں گے۔ ابھی ہم بیسوچ ہی رہے تھے کہ ابوکی آواز سنائی دی۔

عمر میرے کپڑے استری کردیے؟ جلدی سے لے آؤ مجھے دریہ ہورہی ہے۔اوراس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ لیا کیوں کہ اس وقت بچل بھی نہیں تھی۔شاید آپ لوگوں کو بھی'' چٹاخ'' کی ایک آواز سائی دی ہوگی۔

دوستو! آپ نے دیکھ لیا کہ وقت پر کام نہ کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہےا می ابوناراض،اسا تذہ ناراض اور پریشانیاں الگ اس لئے ہمیشہ اپنا کام وقت پر کیا کرو۔



## يرادوهاد

شہر کے بازار میں رفیق کی کپڑے کی دکان تھی رفیق ایک نیک اور ایمان دار تا جرتھا۔

وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ذکر وغیرہ سے فارغ ہوکر دکان کھولٹا اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی وہ دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا۔

اللہ رب العزت نے بھی اس کے کاروبار میں برکت وی تھی رفیق کا شار مال وارلوگوں میں ہوتا تھا۔

ہ رہاں وہ رو وں یں ایک تھیلی تھی جس میں رفیق نے ایک ہزار دینار رفیق کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں رفیق کو کاروبار رسونے کے سکتے ) رکھے ہوئے تھے ایک مرتبہ رفیق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست

عامر کے پاس اپنی تھیلی کیکر گیا اور اس سے کہا کہ بھائی عامر میں کچھ عرصہ کے لئے

دوسرے ملک

جار ہا ہوں اور تمھا رہے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کرجار ہا ہوں امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے میں واپس آ کرتم سے بیا مانت لےلوں گا۔۔

یہ کہہ کررفیق نے ہزار دینار (سونے کے سکتے ) سے بھری تھیلی عامر کے حوالے کردی عامر نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔

ر فیق اپنے سفر پر روانہ ہو گیا دن گزرتے گئے رفیق کو گئے ہوئے گئ سال ہو گئے ۔

اب عامر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تھیلی سے دینار (سونے کے سکتے) نکال کر درهم (چاندی کے سکتے) ڈال دوں رفیق واپس آکراگر پوچھے گاتو میں جھوٹ بول دونگا کہتم نے تو مجھے یہی دیا تھا میں نے اس تھیلی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا اور عامر نے اسی طرح کیا تھیلی سے دینارنکا لے اوران کی جگہ درهم رکھ دیئے۔

کچھ عرصہ کے بعد رفیق واپس آگیا وہ عامر کے گھر گیا عامراس سے بہت اچھے طریقے سے ملااورسکوں سے بھری تھیلی رفیق کے حوالے کر دی۔

رفیق نے گھر آ کر تھیلی کھولی تو وہ یہ دیکھ کر جیران رہ گیا کہ تھیلی بجائے دینار (سونے کے سکنے ) کے درهم (جاندی کے سکنے ) سے بھری ہوئی ہے اب تو رفیق بہت پریشان ہوا۔وہ بھا گتا ہوا عامر کے پاس گیااورا سے ساری بات بتائی۔

عا مربہت غصہ ہوا اور کہا کہ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تمھا رے

مال کی حفاظت کی اورابتم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو۔

بے چارہ رفیق گھروا پس آیا دورکعت نفل نماز پڑھی اللہ سے دعا ما گلی کہ
اے اللہ میں تو ہرسال اپنے مال کی زکو ہ بھی نکالتا ہوں اور جس مال کی زکو ہ
نکل جائے اس کی آپ حفاظت فر ماتے ہیں میرے مال کی حفاظت فر ماکر مجھے
واپس لوٹا دیجئے اور اللہ کا نام لے کرعدالت پہنچا اور قاضی صاحب (جج) کو
سارا واقعہ سنایا۔

قاضی صاحب نے عامر کو بلایا اور اس سے بوچھا کہ رفیق نے تمھارے یاس امانت کتنے سال پہلے رکھوا کی تھی۔

اس نے کہا یا نچ سال پہلے۔

اب قاضی صاحب نے تھیلی کھولی اورسکوں کو باہر نکالا اور عامرے کہا کہتم کہتے ہوکہ یہ سکے رفیق نے تمھارے پاس پانچ سال پہلے رکھوائے تھے جبکہ ان سکوں پر ان کے بننے کی تاریخ دوسال پہلے کی لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہتم جھوٹ بول رہے ہواب جلدی سے رفیق کا مال اس کے حوالے کردواور سزائے لئے تیار ہوجاؤ۔

عامرنے شرمندگی ہے اپناسر جھکالیا اور اپنے جرم کا اقر ارکرتے ہوئے رفیق کا مال اِس کے حوالے کر دیا۔

# اللدد مکھر ہاہے

الفاظ تلفظ معنی کامیاب گامیاب گامیاب کامیاب مقصدحاصل کرنے والا راحت رَاحَت آرام سکون سکون سکون مشکون کشیراؤ،خاموشی اطمینان اِظمِینان سکون

## چھوٹے چھوٹے دانے

الفاظ تلفظ معنی خوراک نُورَاک عندا خوراک نُورَاک غندا فکرمند فِکْرُمُنُد عُملین، سوچ میں مبتلا شرط نُرُ ط وہ چیز جس پرکسی کام کا ہونا یا نہ ہونا طے ہو پابندی پَنْدِی کسی بات پرقائم رہنا

مهربانی عنابيت ،توجبه مِيرِ بَا نِي ز ورسے ہنسنا شامل ،شریک ایک تھی مانو تلفظ الفاظ یر د لیبی ، منسا فر ، نا واقف أخبكى اجنبي تزس ترس پُچُکا رنا يجيًا رنا

اسكول

سستی ، آ را م طلی

الفاظ تلفظ معنی تعلیم تعلیم سکھانا

كابلي

کا ہلی

يرورش/تعليم تُرُّ بِيُثُ تربيت فضیلت کی جمع/ بروائی ، نیکی کمال فَضَا بُل فضائل تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں ٱلْحَمْدُللَّه الخمدلكد (شکر کے وقت کہا جانے والا جملہ) خوا ہش،طلب حَامَتُ جا ہت كيبا جإلاك تلفظ الفاظ اونجی حکمہ چوٹی چوٹی سوراخ ، چوہے وغیرہ کے رہنے کی جگہ بل بل

جے دے کر قیدی آزا دکروایا جائے

فدبيه

فِدُ سِي

## يجھواا ورخر گوش

تلفظ الفاظ غُرُ وُ ر غرور جنگ مُقَائِكَهُ مقابليه جا گنا ، چو کنا ، ہوشیار بيُدَار بيدار کھبرایا ہوا مُقَرَّ رَه مقرره شُرُ مِنْدَ گَی شرمندگی ندامت

## بھائی جان کے جوتے

الفاظ تلفظ معنی مسلسل مُسلِّس لگاتار،متواتر، پودر پے اعتبار بھروسہ اعتبار بھروسہ بہانہ بہانہ حیلہ، ٹال مٹول

الفاظ

اوب

نظم وضبط أنظم وضبط ا نتظام ، بند وبست ، قانو ن

اجھالڑ کا

لحاظ ، تهذيب

لا کچ بری بلا ہے

ذ بح کرنے والا ، قسائی

بلنا، ناپسندیده بات

کتے کا چلا نا ،شور میا نا

تلفظ الفاظ

تلفظ

اَدَب

رُّ گت

بَهُوْ نَكُنَا

عَلْس

قَصًّا ب قصاب

حركت

بھونگنا

عکس

#### التدتعالي کے احسانات

تلفظ الفاظ نیکی ،احیماسلوک ،شکر إخسان احبان كام ميں مد دكرنا باتھ بھا نا باتھ بٹانا بيوى إنلئيه امليه ضرورت بوری کروانے کی دعا ما نگنے کیلئے نفل نماز صَلواةُ الْحَاجة صلوة الحاجة وہ لاٹھی جسکی مدد سے کنگڑے ببسأكيحى ببساكھي (معذور)لوگ چلتے ہیں

گائے کی سی سہیلی

الفاظ تلفظ معنی الفاظ بحیر الفاظ بحیر الفاظ بحیر الفاظ بحیر الفاظ بحیر الفاظ بحیر الفاظ با الفاظ بالفاظ با الفاظ بالفاظ با الفاظ با الفاظ

الفاظ

لأشحى

غوطه لگانا

ڈینگ مارنا

شخي مارنا

اونٹ اور گبیرڑ

عاجزی کرنا،خوشا مدکرنا

معنى

تلفظ

لأطحيي

غُوْطَهِ `

غار

شگاری

حقير

ڈ کمی لگانا

شيراور چو ہا

يها ژکی کھوہ/گڑھا

شكاركرنے والا

اونیٰ، ذلیل

تلفظ الفاظ

غار

شكاري

# احمر کی مرغی محمود کے گھر

| الفاظ     | تلفظ                  | معنی                   |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| تپائی     | حِيَا ئَى             | ميز                    |
| خوشخبرى   | <sup>ئ</sup> وشخبرِ ی | الحچمی خبر             |
| شحقيق     | تُخْفِين              | اصلیت معلوم کرنا تفتیش |
| تصديق     | تُصُدِ لِق            | ثبوت ، پیچ کرنا        |
| تائيد     | تأبيد                 | حمايت                  |
| مندبسورنا | منه بسورنا            | منه بنا نا             |
| تو قع     | تُوَ قُعْ             | امید، بھروسا           |
| بجيرنا    | بچھوٹ نا              | جدا ہونا               |
| معقول     | مُعُقُّوُ ل           | مناسب، درست            |
| نادم      | نادِم                 | شرمنده                 |

الفاظ

### بلال بيك

نظ معنی

سسکیاں سِسٹِیاں تکلیف کی وجہ ہے آواز نکلنا

تركيب تزييب دهنگ،طريقه

بيكري والا

الفاظ تلفظ معنى

عقلند عقلَمتْد عقل والاسمجه دار

انصاف إنصاف فيصله كرناء عدل

نفرت نَفَر ث ناپسندیدگی

## آنه دوآنه کھوٹا آنہ

| معنی              | bal .   | الفاظ  |
|-------------------|---------|--------|
| آ رز و، چاہت،تمٿا | نحوابيش | خواهش  |
| بدمزاج            | 15 5    | 177    |
| بإزار             | مَنْدِی | منڈی   |
| ا نتظار میں ہونا  | تاك     | تاك    |
| او نچی جگه        | مَيِان  | مجإن   |
| بهاور             | شورما   | سور ما |
|                   |         |        |

### ہزار دینار

| معنی             | bal       | الفاظ  |
|------------------|-----------|--------|
| سپر دکی ہوئی چیز | أمَانَت   | ا مانت |
| گرانی، بجاؤ      | حِفَاظَتْ | حفاظت  |

| وتم           | ق شؤ سّه   | وسوسه  |
|---------------|------------|--------|
| سونے کاسکہ۔   | دِينَار    | و بنار |
| چا ندى كاسكته | دِرْثُم    | בניא   |
| چرت زده       | ِ حُيْر ال | حيران  |



ادارہ'' دارالھد کا'' کی طرف سے ایک وزنی ساپیکٹ موصول ہوا۔ پیکٹ سے پہلے ان کا فون آچکا تھا کہ ہم اپنی کتب ارسال کررہے ہیں، انہیں دیکھ کراپنی رائے کا اظہار کر دیجے۔ رائے کا اظہار کرنے کے لیے جب میں نے ان کتب کو دیکھا تو ایک خوش گوار چرت کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے سائز کی خوب صورت جلد والی ہے کتا ہیں چرت زدہ کردینے کی حق دار بھی ہیں۔

والسلام سينسبئ

مدير "بچول كااسلام"